

| ary  | • پھونکوں ہے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا                        | ٩٢٦         | • خولهاورخویله بنت ثغلبه رضی الله عنهاا ورمسئله ظهار                  |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 274  | • سوفی صد نفع بخش تجارت                                       | 724         | • احكامات رسول الله عليه اورجم                                        |
| ۵۲۸  | <ul> <li>عیسی علیدالسلام کے بارہ حوار بول کی روداد</li> </ul> | rla         | • معاشرتی آ داب کاایک پهلواور قیامت کاایک منظر                        |
| ٥٢٩  | • یجیمیسائی                                                   | 744         | • آ داب مجلس باہم معاملات اور علمائے حق و باعمل کی تو قیر             |
| 219  | • بنی اسرائیل کے تین گروہ                                     | <b>γ</b> Λ• | 🔹 نبی کریم ﷺ ہے سرگوثی کی منسوخ شرط                                   |
| ۵۳۰  | • قرآن تکیم آفاقی کتاب مدایت ہے                               | MI          | • دو غلےلوگوں کا کردار                                                |
| ٥٣١  | <ul> <li>میں دعائے ابراہیمی بن کرآیا</li> </ul>               | ሮላ የ        | • جوحق ہے چھراوہ ذکیل وخوار ہوا                                       |
| ا۳۵  | • ابل فارس کی عظمت                                            | ی ۲۰۰       | • مال في كى تعريف وضاحت اور حكم رسول الله عظيفة كي عميل:              |
| ٥٣٢  | • كتابون كابوجه لا دا گدهااور بِعْمل عالم                     | <u>የ</u> ለዓ | اصل ایمان ہے                                                          |
| ٥٣٣  | • يبود يول كودعوت مبابله                                      | 494         | • مال نے کے حقدار                                                     |
| ٥٣٣  | • جمعہ کا دن کیا ہے؟ اس کی آہمیت کیوں ہے؟                     | M94         | <ul> <li>کفر بز دلی کی گود ہے۔تلیس اہلیس کا ایک انداز</li> </ul>      |
| ötr  | • تجارت عبادت اورصلوٰ ة جمعه                                  | ۵۰۰         | • اجتماعی کارخیری ایک نوعیت اور انفرادی اعمال خیر                     |
| ٥٣٨  | • منافقوں کی محرومی سعادت کے اسباب                            | 0.1         | • بلندوغظیم مرتبه قرآن مجید                                           |
| ٥٣٣  | • مال ودولت کی خودسپر د گی خرابی کی جڑ ہے                     | ۵٠٣         | • الله تعالى كي صفات                                                  |
| ۵۳۵  | • سابقه واقعات سے مق لو                                       | ۵۰۵         | • حاطب رضى الله عنه كاقصه                                             |
| ٢٦٥  | • منكرين قيامت مشركين وملحدين                                 | ۵+۹         | • عصبیت دین ایمان کاجز ولایفک ہے                                      |
| orz. | • وہی مختار مطلق ہے نا قابل تر دید سچائی                      | ۵۱۰         | • مومنوں کی دعا                                                       |
| ۵۳۸  | • الله كى ياداوراولا د مال كې محبت                            | ۱۱۵         | • کفار ہے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تا کید                             |
| sor  | • عائلی قانون                                                 | sim         | • مہا جرخواتین کے متعلق بعض ہدایات                                    |
| ۵۵۵  | • مسائل عدت                                                   | ria         | • خواتین کاطریقه بیعت                                                 |
| ۵۵۷  | • طلاق کے بعد بھی سلوک کی ہدایت                               | ۵۲۰         | <ul> <li>کفارے دلی دوتی کی ممانعت</li> </ul>                          |
| ٥٥٩  | • شریعت پر چلنا ہیروشنی کا انتخاب ہے                          | Orl         | • ایفائے عہدایمان کی علامت ہے اور صف اتحاد کی علامت                   |
| 04.  | <ul> <li>حیرتافزاشان ذوالجلال</li> </ul>                      | والم        | • كياايفائ عهدواجب ع؟                                                 |
| 240  | • جارا گھر انداور جاري ذمدداريان                              | ٥٢٣         | <ul> <li>'حضرت عيسيٰ كى طرف يے خاتم الانبياء كى پيشين گوئى</li> </ul> |
| ۵4.  | • تحفظ قانون کے لئے حکم جہاد                                  | orm         | • نبي عَلِينَة كِمُخْتَلَفْ صَفَاتَى نام                              |
| 041  | • سعادت مندآ سيه ( فرعون کي بيوی )                            | ora         | • ہرنبی ہے آخری نبی کی پیروی کاعہد                                    |



#### تفسير سورة المجادله

#### بالسالغ الحام

### قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى الله وَ وَالله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا السَّ الله سَمِيعٌ بَصِيْرُ الله سَمِيعٌ بَصِيرُ الله سَمِيعٌ بَصِيرُ الله سَمِيعٌ بَصِيرً

تيج معبود برورحم وكرم والاللدك تام سي شروع

یقینا اللہ تعالی نے اس مورت کی بات می جو تھے سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کررہی تھی اور اللہ کآ کے شکایت کررہی تھی اللہ تعالی تم دونوں کے سوال وجواب من رہاتھا۔ بے شک اللہ تعالی سننے دیکھنے والا ہے 🔾

حضرت عاکش صدیقدرضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں اللہ تعالی کی ذات جمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیرر کھا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحب آکر آنخضرت علیہ سے ساس طرح چکے چکے باتیں کررہی تھیں کہ باوجودای گھر میں موجود ہونے کے میں مطلقاً نہ من کی کہ وہ کیا کہدرہی ہیں؟ اللہ تعالی نے اس پوشیدہ آواز کو بھی من لیا اور بی آیت ازی (بخاری و مندو غیرہ) اور دوایت میں آپ کا یہ فرمان اس طرح منقول ہے کہ بابر کت ہو ہ خدا جو ہراو نجی نچی آواز کو سنتا ہے یہ شکایت کرنے والی بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت تعلیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس طرح سرگوشیاں کردہی تھیں کہ کوئی لفظ تو کان تک پہنچ جاتا تھا ور نہ اکثر باتیں باوجودای گھر میں موجود ہونے کے میرے کا نوں تک نہیں پنچی تھیں اپنے میاں کی شکایت کرتے ہوئے فر مایا کہ یا رسول اللہ! میری جوانی تو ان کے ساتھ گئی نے ان ہے ہوئے اب جبکہ میں بڑھیا ہوگئ اولا دے قابلند رہی تو میرے میاں نے جھے نظہار کرلیا – اے میری جوانی تو ان کے ماوندی کا روتا روتی ہوں – ابھی یہ بی بی صاحبہ گھرے با ہرنہیں نگلی تھیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام میہ آیت اللہ! میں تیرے سامنے اپنے اس دکھڑے اوں بن صامت تھارضی اللہ تعالی عنہ (ابن ابی جاتم)۔

انہیں بھی پھے جنون ساہو جاتا تھا۔ اس حالت میں اپنی ہوی صاحبہ نے ظہار کر لیت 'پھر جب اچھے ہوجاتے تو گویا پھے نہ تھا۔ یہ بی بی صاحبہ حضور سے فتو کی بو چھنے اور خدا کے سامنے اپنی التجابیان کرنے کو آئیں جس پر بی آبت اری ۔ حضرت بزیرٌ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فن ما تھی خوا نے خوا کے خوا تھے ہوا کے عورت نے آ واز دے کر تھر الیا ۔ حضرت عمرٌ فو را تھر گئے اللہ تعالی عند اپنی خلافت کے زمانے میں اور لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے جوا یک عورت نے آ واز دے کر تھر الیا ۔ حضرت عمرٌ فو را تھر گئے اور ان کے پاس جا کر توجہ اور اوب سے سر جھکائے ان کی با تیں سننے گئے جب وہ اپنی فر مائش کی تھیں کر اپھیں اور خود لوٹ کئیں 'تب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عند بھی واپس ہمارے پاس آئے۔ ایک خض نے کہا امیر المؤمنین ایک بردھیا کے کہنے ہے آپ رک گئے اور است کے اور است کے دوب کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا۔ آپ نے فر مایا افسوس جانے بھی ہو یہ کون تھیں؟ اس نے کہا نہیں فر مایا یہ وہ عورت ہیں جن کی شکل سے سے اس تک رکنا پڑا۔ آپ نے فر مایا اور پھر کمر بستہ خدمت کے لئے حاضر ہوجا تا (ابن ابی حاتم ) اس کی سند منقطع بھی میں ان کی خدمت سے نہ گیا نہاں نماز کے وقت نماز اوا کر لیتا اور پھر کمر بستہ خدمت کے لئے حاضر ہوجا تا (ابن ابی حاتم ) اس کی سند منقطع ہوں کو گئی گئی گئی گئی گئی بات ہے کہ دھزے خولہ بنت صامت تھیں اور ان کی والدہ کانا م معاذ ڈ تھا جن کے بارے میں آ یہتو کَلا تُنگر هُو اللہ نَا فَا مَن سے کہ دھزے خولہ اور بن صامت کی یوی تھیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو۔ آب سے ورکھور کا فرکھور کی کے۔ ایک دوب سے کہ دھزے خولہ اور بن صامت کی یوی تھیں اللہ تعالی ان سے راضی ہو۔

الذين يظمرون مِنكُمْ مِنْ شِيَابِهِمْ مَاهُنَّ المَّهْ عِهُمْ الله الذِّ وَلَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا الْأَنْ وَلَدُنَهُمْ وَاللهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا وَاللهُ لَعَمُو وَاللهُمُ لَيَقُولُونَ مُنْكُرِينَ مِن الْقَولِ وَرُولًا وَإِن اللهَ لَعَمُونُ عَفُورُ فَولَ لِمَا قَالُولُ فَتَحْرِينَ يُطْعِرُونَ لِمَا قَالُولُ فَتَحْرِينَ لِيَالِهِمْ رَبُّمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُولُ فَتَحْرِينَ لِيَالِهِمْ رَبُعَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُولُ فَتَحْرِينَ وَقَالُولُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِولَا اللّهُ ال

تم میں سے جولوگ اپنی ہیو یوں سے ظہار کرتے ہیں ( یعنی انہیں ماں کہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جا تیں ان کی اصلی مائیں تو وہی ہیں جن کے طن سے وہ پیدا ہوئے نقیناً پیلوگ ایک نامعقول اور جموٹی بات کہتے ہیں بیٹک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ۞جولوگ اپنی ہیو یوں سے ظہار کریں پھراپی کہی ہوئی بات سے رجوع کریں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے متہیں اس کی تھیجت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تہمارے اعمال سے باخبرہے ۞

خولہ اور خویلہ بنت نظابہ رضی اللہ عنہا اور مسئلہ ظہار: ہے ہے (آیت: ۲۰ سے) حضرت خولہ بنت نظابہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی شمر ہے اور میرے خاونداوس بن صامت کے بارے ہیں اس سورہ مجاولہ کی شروع کی چار آیتیں اتری ہیں۔ ہیں ان کے گھر ہیں تھی یہ بوڑھے اور بڑی عمر کے تقے اور کچھ اخلاق کے بھی اچھے نہ تھے۔ ایک دن باتوں ہیں باتوں ہیں ہیں نے اس کی کسی بات کا خلاف کیا اور انہیں کچھ جواب دیا جس پروہ بزے خضب ناک ہوئے اور خصے ہیں فرمانے گئو بھی پر میری ماں کی پیٹھی طرح ہے پھر گھر ہے چلے گئے اور تو ہی مجلس میں ہوئے ہیں ہوئے اور تو ہی مجاس ہیں ہوئے اور تو ہی مجاس ہیں ہوئے گئے ہو ہوئے ہیں خویلہ کی میں نے کہا اس خدا کی شمر جس کے ہاتھ ہیں خویلہ کی جان وہ میں ہوئی ہیں نے کہا اس خدا کی ہم جس کے ہاتھ ہیں خویلہ کی جان وہ میں نے ہواں گئی اور بردی کر دن وہ اس کے بعد اب یہ بیاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے بارے ہیں نہ ہو۔ لیکن وہ نہ دردی کر نے گئے گر چونکہ کر وراور ضعیف تھے ہیں ان پر غالب آگی اور وہ اپنے مقصد میں کا میاب نہ ہو سکے ہیں ان کی پڑوئن کے ہاں گئی اور اس سے کپڑا ما نگ کر اوڑھ کر رسول اللہ تھی گئے ۔ اس واقعہ کو بیان کیا اور بھی بڑے ہیں انہی میں بیان کر فی شروع کر دیں۔ اس سے کپڑا ما نگ کر اوڑھ کر رسول اللہ تھی ہو خویلہ اپنے خاوند کے بارے میں اللہ سے ڈرو وہ ہوڑھے بڑے ہیں ابھی یہ باتیں ہوئی جب وہ ہیں۔ پھر آپ نے خاوند کے بارے میں اللہ سے قروؤ وہ ہوڑھے بڑے ہیں ابھی یہ باتیں ہوئی جب وہ کہا ہیں۔ پھر آپ نے فرونا ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے قد کہا ہوں گئی ہو تھی اللہ ہے عذات آئیٹ میں نے قد کہا ہیں۔ پھر آپ نے قد کہ سرے عالیہ کی تیں اللہ ہے عذات آئیٹ میل ہو تھی اللہ ہے عذات آئیٹ میں تازل ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے قد کہ سرے عذات آئیٹ کہا گئی ہو جو نایا۔

اور فرمایا جاؤا ہے میاں سے کہوکہ ایک غلام آزاد کریں۔ بیس نے کہا حضوراً ان کے پاس غلام کہاں؟ وہ تو بہت مسکین مخص ہیں آپ نے فرمایا اچھا تو دومہینے کے لگا تارروزے رکھ لیس۔ بیس نے کہا حضور گوہ تو بوی عمر کے بوڑھے نا تواں کمزور ہیں انہیں دو ماہ کے روزوں کی بھی طاقت نہیں آپ نے فرمایا پھرساٹھ مسکینوں کوایک وس (تقریباً چارمن پختہ) تھجور دے دیں۔ بیس نے کہا حضوراس مسکین کے پاس یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا اچھا آ دھاوس تھجوریں بیس اپنے پاس سے انہیں دے دوں گا بیس نے کہا بہتر آ دھاوس میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیتم نے بہت اچھا کیا اورخوب کام کیا جاؤیہ اوا کر دواور اپنے خاوند کے ساتھ جوتمہار ہے بچا کے لڑکے ہیں' محبت' پیار خیرخواہی اور فرمانبرواری سے گذارا کرو(منداحمد وابوداؤد) - ان کانام بعض روایتوں میں خویلہ کے بجائے خولہ بھی آیا ہے اور بنت ثغلبہ کے بدلے بنت مالک بن ثغلبہ بھی آیا ہے' ان اقوال میں کوئی ایسااختلاف نہیں جوایک دوسرے کے خلاف ہو واللہ اعلم - اس سورت کی ان شروع کی آیتوں کا صبح شان نزول یہی ہے۔

### فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيَاهُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبُلِ آنَ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَظِعُ فَاظْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا فَالْكَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا فَالْكَ فَدُودُ اللهِ وَلِلْحَفِرِيْنَ فَالْكَ عُدُودُ اللهِ وَلِلْحَفِرِيْنَ عَذَابُ الْنِهُ وَلِلْحَفِرِيْنَ عَذَابُ الْنِهُ وَلِلْكَ عُدُودُ اللهِ وَلِلْحَفِرِيْنَ عَذَابُ الْنِهُ وَلِلْكَ عُدُودُ اللهِ وَلِلْحَفِرِيْنَ عَذَابُ الْنِهُ وَلِلْكَ عُدُودُ اللهِ وَلِلْحَفِرِيْنَ عَذَابُ الْنِهُ وَلِلْكَ عُدُابُ الْنِهُ وَلِلْكَ عَدُابُ الْنِهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ہاں جو تف نہ پائے اس کے ذمے دومبینوں کے لگا تارروزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کیں اور جس شخص کو پیطا فت بھی نہ ہواس پرساٹھ مسکینوں کا مطلا تا ہے۔ بیاس لئے ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تھم برداری کروئیداللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لئے دکھی مارہے 🔾

ظہار کے احکام: 🌣 🌣 (آیت: ۴) حضرت سلمہ بن صحر رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ جواب آر ہاہے وہ اس کے اثر نے کا باعث نہیں ہوا ہاں البته جو تکم ظهاران آیوں میں تھا انہیں بھی دیا گیا یعنی آزادگی غلام یاروزے یا کھانا دینا-حضرت سلمہ بن صحر انصاری رضی اللہ تعالی عنه کا واقعة خودان كى زبانى يد ہے كه مجھے جماع كى طاقت اورول سے بہت زياد كھى-رمضان ميں اس خوف سے كهيس ايسانه ہودن ميں روز بے کے وقت میں فی ندسکوں میں نے رمضان بھر کے لئے اپنی ہوی سے ظہار کرلیا۔ ایک رات جبکہ وہ میری خدمت میں مصروف تھی بدن کے سی حصد پرے کیڑا ہٹ گیا چرتاب کہا لی اس سے بات چیت کربیٹا اصبح اپی قوم کے پاس آ کریس نے کہارات ایاواقعہ ہو گیا ہے تم مجھے الیانہ ہوکہ قرآن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت اترے یا حضور گوئی ایسی بات فرمادیں کہ بمیشہ کے لئے ہم پر عارباتی رہ جائے تو جانے یا تیرا کام تونے ایسا کیوں کیا؟ ہم تیرے ساتھی نہیں۔ میں نے کہااچھا پھر میں اکیلا جاتا ہوں چنا نچہ میں گیا اور حضور سے تمام واقعہ بیان کیا آپ نے پر فرمایاتم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پھر بہی عرض کیا کہ ہاں حضور مجھ سے بیخطا ہوگئی آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا - میں نے پھراقرار کیااور کہا کے حضور میں موجود ہول جو سزامیرے لئے تجویز کی جائے میں اسے مبرسے برداشت کروں گا'آپ تھم دیجئے - آپ ن فرمایا جاؤا کی غلام آزاد کرؤیس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کرکہا حضور میں تو صرف اس کا مالک ہوں اللہ کی تتم مجھے غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر دومہینے کے پے در بے روز ہے رکھؤ میں نے کہایارسول الله! روزوں ہی کی وجہ سے توبیہوا' آپ نے فرمایا پھر جاؤ صدقہ کرؤیں نے کہااس اللہ کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجائے میرے پاس پھٹییں بلکہ آج کی شب سب گھروالوں نے فاقد کیا ہے' پھرفر مایاا چھابوزریق کے قبیلے کےصدقے والے کے پاس جاؤاوراس ہے کہوکہ دہصدقے کا مال مہیں دے دے تم اس میں سے ا کی وس مجورتو ساٹھ مسکینوں کو دے دواور باقی تم آپ اپ اوراپنے بال بچوں کے کام میں لاؤ' میں خوش خوش واپس لوٹا اوراپی قوم کے یاس آیا اوران سے کہا تمہارے پاس قرمیس نے تھی اور برائی پائی اور حضرت محمصطفیٰ عظیم کے پاس میں نے کشادگی اور برکت پائی -حضور کا

تھم ہے کہایئے صدقے تم مجھ دے دؤچنا نچے انہوں نے مجھے دے دیئے (منداحم ُ الوداؤ دوغیرہ)۔

بظاہراییامعلوم ہوتا ہے کہ بیواقعہ حضرت اوس بن صامت اوران کی بیوی صاحبہ حضرت خویلہ بنت تعلبہ اے واقعہ کے بعد کا ہے چنانچید حضرت ابن عباسؓ کا فرمان ہے کہ ظہار کا پہلا واقعہ حضرت اوس بن صامتؓ کا ہے جوحضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے'ان کی

بیوی صاحبہ کا نام خولہ بنت نشابہ بن ما لک تھارضی اللہ تعالیٰ عنہا - اس واقعہ ہے حضرت خولہ کوڈ رتھا کہ شاید طلاق ہوگئی انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ میرے میاں نے مجھ سے ظہار کرلیا ہے اور اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو دونوں برباد ہوجا کیں گئے میں اب اس لائق بھی نہیں رہی کہ

مجھےاولا دہو جمارے اس تعلق کو بھی زمانہ گذر چکا اور بھی ای طرح کی بائٹس کہتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں'اب تک ظہار کا کوئی تھم اسلام

میں نہ تھا'اس پریہ آیتیں شروع صورت سے اَلِیہ کے اتریں-حضور نے حضرت اوس کو بلوایا اور پوچھا کہ کیاتم غلام آزاد کر سکتے ہو؟

انہوں نے قتم کھا کرا نکارکیا' حضور نے ان کے لئے رقم جمع کی'انہوں نے اس سے غلام خرید کر آ زاد کیا اوراپنی ہوی صاحبہ سے رجوع کیا

(ابن جریر) حضرت ابن عباس کے علاوہ اور بھی بہت ہے بزرگوں کا یہی فرمان ہے کہ بیآ بیتی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں واللہ اعلم-لفظظهار مثتق ب ظهر سے چونکداہل جاہلیت اٹی یوی سے ظہار کرتے وقت یوں کہتے تھے کہ اُنْتِ عَلَی کظهر اُمِّی یعنی '' تو مجھ پرایی ہے جیسے میری ماں کی پیٹے' شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس طرح خواہ کسی عضو کا نام لے ظہار ہوجائے گا' ظہار جاہلیت کے زمانے

میں طلاق سمجما جاتا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے اس میں کفارہ مقرر کر دیا اور اسے طلاق شارنہیں کیا جیسے کہ جاہلیت کا دستورتھا' سلف میں ہے اکثر حضرات نے یہی فر مایا ہے-حضرت ابن عباسؓ جاہلیت کے اس دستور کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اسلام میں جب حضرت خویلیہ والا

واقعہ پیش آیا اور دونوں میاں بیوی بچھتانے گئے تو حضرت اول ٹے اپنی بیوی صاحبہ کوحضور کی خدمت میں بھیجا۔ یہ جب آئیس تو دیکھا کہ آپ تنگھی کررہے ہیں'آپ نے واقعہ ن کرفر مایا ہارے پاس اس کا کوئی تھم نہیں۔ا ننے میں بیآ یتیں اتریں اورآپ نے حضرت خویلہ رضی

الله تعالی عنها کواس کی خوشخبری دی اور پڑھ سنا کیں۔ جب غلام کی آزادگی کا ذکر کیا تو عذر کیا کہ ہمارے پاس غلام نہیں کپھرر دزوں کا ذکر س کر کہا کہ اگر ہرروز تین مرتبہ پانی نہ پئیں تو بوجہ اپنے بڑھا پے کےفوت ہوجا ئیں' جب کھانا کھلانے کا ذکر سنا تو کہا چندلقموں پرتو سارا دن گذرتا ہے اوروں کو دینا تو کہاں؟ چنانچیحضور نے آ دھاوس تیس صاع منگوا کرانہیں دیئے اور فر مایا سے صدقہ کر دواور اپنی بیوی سے رجوع کرلو

(این جریر)اس کی اسادقوی اور پخته بے لیکن ادائیگی غربت سے خالی نہیں۔ حضرت ابوالعالیہ سے بھی اس طرح مروی ہے فرماتے ہیں خولہ بنت ولیج ایک انصاری کی بیوی تھیں جو کم نگاہ والے مفلس اوں کج

خلق تھے کسی دن کسی بات برمیاں ہوی میں جھگڑا ہو پڑا تو جاہلیت کی رہم کے مطابق ظہار کرلیا جوان کی طلاق تھی' یہ ہوی صاحبہ حضور کے پاس پنچین اس وقت آپ عائشہ کے گھر میں تھے اور مائی صاحبہ آپ کا سردھور ہی تھیں جا کرسارا واقعہ بیان کیا ' آپ نے فر مایا اب کیا ہوسکتا ہے میرے علم میں تو تواس پرحرام ہوگئ بین کر کہنے لگیں خدایا میری عرض تھے ہے اب حضرت عائشہ آپ کے سرمبارک کا ایک طرف کا حصہ دھوکر گھوم کر دوسری جانب آئیں اور ادھر کا حصہ دھونے لگیں تو حضرت خولہ بھی گھوم کر اس دوسری طرف آ بیٹھیں اور اپناوا قعہ دہرایا' آپ نے پھریمی جواب دیا' مائی صاحبہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے تو ان سے کہا کہ دور ہٹ کر بیٹھؤید دور کھسکے گئیں' ادھروحی نازل ہونی شروع ہوئی جب اتر چکی تو آپ نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے؟ مائی صاحبے نہیں آواز دے کر بلایا آپ نے فرمایا جاؤا پن فاوندكولة وسيدورتى بوكى كئيس اورائي شو بركوبلالا كيس توواقعي وه ايسي بي تصح جيسي انهول في كها تها ألب في أستعيد في بالله السّمين الْعَلِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ بِرُه كراس مورت كى بيرَ يتيسنا ئين اور فرمايا كياتم غلام آزاد كرسكتے مو؟ انہوں نے كہانہيں كها دو

مہینے کے لگا تارایک پیچھےایک روز ہے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے قتم کھا کرکہا کہا گر دو تین دفعہ دن میں نہ کھاؤں توبینائی بالکل جاتی رہتی ہے' فرمایا کیاساٹھ مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں لیکنا گرآ پ میری امداد فرما نمیں تو اور بات ہے'پس حضور نے ان کی اعانت کی اور فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھلا دواور حاہلیت کی اس رسم طلاق کو ہٹا کراللہ تعالیٰ نے اسے ظہار مقرر فرمایا (ابن الی جاتم وابن جریر )

کی اور فرمایا ساتھ مسکینوں کو کھلا دواور جاہلیت کی اس رسم طلاق کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اسے ظہار مقرر فرمایا (ابن ابی حاتم وابن جریر ) حضرت سعیدین جبیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں ایلا اور ظہار جاہلیت کے زمانہ کی طلاقیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ایلاء میں تو جار مہینے کی مدت مقرر فرمائی اور ظہار میں کفارہ مقرر فرمایا -حضرت امام ما لک رحمۃ اللّٰدعليہ نے لفظ مِنْٹُے مُے سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ يہاں خطاب مومنوں سے ہےاس لئے اس تھم میں کا فر داخل نہیں جمہور کا مذہب اس کے برخلاف ہے وہ اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ پید باعتبار غلبہ کے کہد ویا گیا ہے اس لئے بطور قید کے اس کامغہوم خالف مراذ ہیں لے سکتے الفظ مِنُ نِسَائِهِمُ سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے ظہار نہیں نہ وہ اس خطاب میں داخل ہے۔ پھر فرما تا ہے اس کہنے سے کہ تو مجھ پرمیری ماں کی طرح ہے یا میرے لئے تو مثل میری ماں کے ہے یا مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے یا اورا یہے ہی الفاظ اپنی بیوی کو کہد دینے سے وہ پچ مچ ماں نہیں بن جاتی 'حقیقی ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے میتولد ہوا ہے میلوگ اپنے مند سے خش اور باطل تول بول دیتے ہیں-اللہ تعالی درگذر کرنے والا اور بخش دینے والا ہے اس نے جاہلیت کی اس بھی کوتم سے دور کر دیا اس طرح ہروہ کلام جوایک دم زبان سے بغیر سو ہے سمجھاور بلاقصد نکل جائے۔ چنا نچہ ابوداؤ دوغیرہ میں ہے کہ حضور نے سنا کدایک مخص اپنی ہوی سے کہدر ہاہے اے میری بہن اتو آپ نے فر مایا بیہ تیری بہن ہے؟ غرض بیکہنا برانگا اے روکا مگر اس سے حرمت ثابت نہیں کی کیونکہ دراصل اس کامقصوریہ نہ تھا، یونبی زبان سے بغیر قصد کے نکل گیا تھاور نہ ضرور حرمت ثابت ہو جاتی - کیونکہ صیح قول یمی ہے کہ اپنی بیوی کو جو محض اس نام سے یا د کرے جو محر مات ابدیہ ہیں مثلاً بہن یا پھو پھی یا خالہ وغیرہ تو وہ بھی عکم میں ماں کہنے ے ہیں-جولوگ ظہار کریں پھراپنے کہنے ہے لوٹیس اس کا مطلب ایک توید بیان کیا گیا ہے کہ ظہار کیا پھر مکرراس لفظ کو کہالیکن بیٹھیک نہیں-بقول حضرت امام شافعی مطلب بیر ہے کہ ظہار کیا پھراس عورت کوروک رکھا یہاں تک کدا تنا زمانہ گذر گیا کہ اگر چاہتا تو اس میں با قاعده طلاق دے سکتا تھالیکن طلاق نددی - امام احد فرماتے ہیں کہ چراوٹے جماع کی طرف یا ارادہ کرے توبیطال نہیں تاوفتیکہ فدکورہ کفارہ ادا نہ کرے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ مراداس سے جماع کا ارادہ یا چھر بسانے کا عزم یا جماع ہے۔ امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں مراد ظہار کی طرف لوٹنا ہے اس کی حرمت اور جا ہلیت کے تھم کے اٹھ جانے کے بعد کیس جو مخص اب ظہار کرے گا اس پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی جب تک کہ بیکفارہ ادا نہ کرے-مصرت سعیدُ فرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ جس چیز کواس نے اپنی جان پرحرام کرلیا تھااب پھراس کا م کوکرنا چاہے تو اس کا کفارہ اوا کرے۔ حضرت حسن بھری کا قول ہے کہ مجامعت کرنا چاہے ورنداور طرح چھونے میں قبل کفارہ کے بھی ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں - ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں یہال مس سے مراد صحبت کرنا ہے - زہری فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانا پیار کرنا بھی کفارہ کی ادائیگی سے پہلے جائز نہیں۔سنن میں ہے کہایک شخص نے کہایارسول اللہ! میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں ن اس سے الیا - آپ نے فرمایا اللہ تھ ررم کرے ایسا تونے کول کیا؟ کہنے لگایارسول اللہ! جاندنی رات میں اس کے خلال کی چک نے مجھے بےتا ب کردیا' آپ نے فرمایا اب اس سے قربت نہ کرنا جب تک کہ خدا کے فرمان کے مطابق کفارہ ادا نہ کرد ہے۔ نسائی میں یہ حدیث مرسلاً مروی ہے اور امام نسائی رحمۃ الله علیه مرکل ہونے کواولی بتلاتے ہیں۔ پھر کفارہ بیان ہور ہاہے کہ ایک غلام آزاد کرے یہاں یہ قیدنہیں کہ

مومن ہی ہوجیتے قل کے کفارے میں غلام کے مومن ہونے کی قید ہے۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں یہ طلق اس مقید برمحول ہو گی کیونکہ آزادگی

جیسی وہاں ہےالی ہی یہاں بھی ہے اس کی دلیل بیصدیث بھی ہے کہ ایک سیاہ فام لونڈی کی بابت حضور نے فر مایا تھا اسے آزاد کردؤ بیمومند

ہادر واقعہ گذر چکاجس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کر کے چرکفارہ سے قبل واقع ہونے والے کوآپ نے دومرا کفارہ اداکر نے کوئیں فرمایا۔

پر فریا تا ہے اس سے شہیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی دھمکایا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں سے خبر دار ہے اور تمہارے احوال کا عالم ہے۔ جوآزادگی غلام پر قادر نہ ہووہ دو مہینے کے لگا تارروزے رکھنے کے بعدا پنی ہوی سے اس صورت میں السکتا ہے اور اگراس کا بھی مقد ورنہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد پہلے حدیثیں گذر پھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم پہلی صورت پھر دوسری پھر تیسری معلی میں اپنی ہوی سے جماع کرنے والے کوفر مایا تھا۔ ہم نے بیا حکام اس

۔ لئے مقرر کئے ہیں کہ تمہارا کامل ایمان اللہ پراوراس کے رسول پر ہوجائے۔ بیاللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اس مے محرمات ہیں خبرداراس حرمت کو نہ تو ڑنا۔ جو کافر ہوں لیعنی ایمان نہ لا کمیں عظم برداری نہ کریں شریعت کے احکام کی بےعزتی کریں ان سے بیپر واہی برتیں انہیں

باؤں عن بيخ والله تي هو وَ الله وَ رَسُولَه كُمِتُولَ كُمَا كُمِتَ كُمِتَ كُمِتَ كُمِتَ الله وَ رَسُولَه كُمِتُولَ كُمَا كُمِتَ الله وَ رَسُولَه كُمِتُولَ كُمَا كُمِتَ الله وَ رَسُولَه كُمِتُولَ كُمَا كُمِتَ الله وَ رَسُولَه كُمِتُولَ اللّهُ مَنْ الله عَنْ اللّه عَمْيَعًا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُولًا عَذَا مُ مُنِعَا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُولًا عَذَا مُ مُنِعَا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُولًا عَذَا مُ مُنِعَا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُولًا عَذَا مُ مُنْ عَنْ مَا عَمِلُولًا عَدَا مُنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَا مُنْ الله جَمِيْعًا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُولًا عَلَيْ الله عَمِلُولًا عَمِلُولًا عَلَيْ اللهُ عَمِيمًا فَيُنَبِّعُهُمْ بِمَا عَمِلُولًا عَلَيْ اللهُ عَمِلُولًا عَمِلُولًا عَمْ الله عَمِلُولًا عَلَيْ اللهُ عَمْ يَعْ مَا عَمِلُولًا عَلْمَا عَمِلُولًا عَمْ اللّهُ عَمْ يَعْ مَا عَمِلُولًا عَمْ اللّهُ عَمْ يَعْ عَلْمُ اللّهُ عَمْ يَعْ عَلَيْ اللّهُ عَمْ يَعْ عَلَيْ اللّهُ عَمْ يَعْ عَلْمُ اللّهُ عَمْ يَعْ عَلَيْ اللّهُ عَمْ يَعْ عَلَيْ اللّهُ عَمْ يَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

المصلة الله وَنَسُوهُ وَالله عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ وَنَسُوهُ وَالله عَلَى كُلِ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله

إِلَّا هُوَ سَادِسَهُمْ وَلَا أَدَنَ مِنَ دُلِكَ وَلَا أَكُارُ الْكَارُ الْكَارُ الْكَارُ الْكَامُ وَلَا أَكُارُ اللهُ هُوَ مَعَهُمْ إِمَا عَمِلُوا اللهُ فَي يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَإِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلَيْمُ اللهُ يَكُلِ شَيْعًا عَلَيْمُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بینک جولوگ اللہ ہے اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں وہ ذکیل کئے جائیں گر جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذکیل کئے گئے تھے اور بیشک ہم واضح آیتیں اتار پچکے ہیں منکروں کے لئے تو ذلت کی مارہے ہی O جس دن اللہ تعالی ان سب کواٹھائے گا پھر آئییں ان کے کئے ہوئے اعمال سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے یاور کھا

پ ین مربی سے اور اللہ تعالی ہر چیز ہے واقف ہے ک کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کی اور زمین کی ہر چیز کاعلم رکھتا ہے تمین آ دمیوں کامشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں پھر تیا مت کے دان

آبیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے کا بیٹک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے 0

ا حکامات رسول الله علی اور ہم: ﴿ ﴿ آیت: ۵-۷) فرمان ہے کہ خداکی اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اور احکام شرع سے سرتا بی کرنے والے ذلت ادبار تحوست اور پیٹکار کے لائق ہیں جس طرح ان سے اسکیے انہی اعمال کے باعث برباد اور رسوا کردیئے گئے ای طرح واضح اس قدر ظاہر اتنی صاف اور ایسی کھلی ہوئی آیتیں بیان کردی ہیں اور نشانیاں ظاہر کردی ہیں کہ سوائے اس کے جس کے دل میں سرکٹی ہو کوئی ان سے انکار کرنہیں سکتا اور جوان کا انکار کر ہے وہ کافر ہے اور ایسے کفار کے لئے یہاں کی ذلت کے بعد وہاں کے بھی اہانت والے عذاب ہیں۔ یہاں ان کے تکبر نے خدا کی طرف جھکنے سے روکا وہاں اس کے بدلے انہیں ہے انتہا ذلیل کیا جائے گا خوب روندا جائے گا - قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا اور جو بھلائی برائی جس کسی نے کی تھی اس سے اسے آگاہ کرے گا - قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تواسے یا در کھا تھا 'اس کے فرشتوں نے اسے لکھ رکھا تھا - نہ تو اللہ پر کوئی چیز جھپ سکے نہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو بھولے ۔ پھر بیان فرما تا ہے کہتم جہاں ہوجس حالت میں ہونہ تہراری با تیں اللہ کے سفنے سے رہ سکیں نہ تہراری حالتیں خدا کے دیکھنے سے پوشیدہ رہیں'اس کے علم نے ساری دنیا کا احاطہ کررکھا ہے' اسے ہر زبان و مکان کی اطلاع ہروقت ہے' وہ زمین و آسان کی تمام ترکا نکات سے باعلم ہے۔

الكَمْ تَرَ إِلَى الْكَذِيْنَ نَهُوَ اعْنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نَهُوُ اعَنَهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ اللَّهُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ اللَّسُولِ وَ إِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَعْوُلُ وَيَعْوُلُ وَيَعْوَلُ وَيَعْوَلُ وَيَعْوَلُ وَيَعَوْدُ وَلَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَيَعْوُلُ وَيَعْوَلُ اللهُ بِمَا نَقُولُ وَيَعْوَلُ وَيَعْدُ اللهُ مِمَا نَقُولُ وَيَعْدُ اللهُ مِمَا نَقُولُ وَيَعْدُ اللهُ مِمَا نَقُولُ وَيَا فَيِشْ الْمُصِيدُ فَي مَسْبَهُ مُ جَهَنَّمُ وَيَصْلَوْنَهَا فَيْشُ الْمُصِيدُ فَي اللهُ مَعْدُ اللهُ وَلَا يُعَلِّي وَمِلْ اللهُ اللهُ مَعْدُدُ فَي اللهُ مَعْدُ اللهُ اللهُ

تفسيرسورهٔ مجادله- بإره ۲۸

کیا تونے ان لوگوں کونیس دیکھاجنہیں کا نا بھوی ہے روک دیا گیا تھاوہ بھر بھی اس رو کے ہوئے کام کودوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں کنہگاری کی اورظم اور زیادتی ک اور نافر مانی پنیمرک سرگوشیال محرت ہیں اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو بچے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی نے نہیں کہا اور اپنے جی

میں کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہارے اس کئے پرسز اکیوں نہیں دیتا'ان کے لئے جہنم کانی سزائے جس میں بیرجا کیں گئے سوہ ہرا محکانا ہے 🔾

معاشرتی آ داب کا ایک پہلواور قیامت کا ایک منظر: ﴿ ﴿ آیت: ٨ ) کانا پھوی سے یہودیوں کوروک دیا گیا تھا اس لئے کہ ان میں اور آنخضرت عظیم میں جب صلح صفائی تھی تو بدلوگ بدحر کت کرنے لگے کہ جہاں کسی مسلمان کودیکھا اور جہاں کوئی ان کے پاس گیا کہ بیا دھرادھرجمع ہوہوکر چیکے چیکے اشاروں کنابوں میں اس طرح کا نا پھوی کرنے لگتے کہا کیلا دکیلامسلمان پیگمان کرتا کہ شاید ہی لوگ میر نے قتل کی سازشیں کررہے ہیں یا میرے خلاف اورائیا نداروں کے خلاف کچھٹخفی ترکیبیں سوچ رہے ہیں'اسے ان کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈرلگا - جب بیشکایتی عام ہوئیں تو حضور نے یہود یوں کواس مفلی حرکت سے روک دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی كرناشروع كيا- ابن ابي حاتم كى ايك حديث ميس ب كه بم لوگ بارى بارى رسول الله عظية كى خدمت ميس رات كو حاضر بوت كه اكركوئي كام كاج موتوكرين ايك رات كوبارى والي آسكة اور يحماورلوك بعي بينيت ثواب آسكة چونكدلوك زياده جمع موسكة توجم ثوليال ثوليال بن كرادهرادهر بينه كئة اور ہر جماعت آپس ميں باتيں كرنے لگی استے ميں آنخضرت عليہ تشريف لائے اور فرمايا بير گوشياں كيا ہور ہى ہيں؟ کیاتمہیں اس سے روکانہیں گیا؟ ہم نے کہاحضور ہماری توبہ ہم سے دجال کاذکر کرد ہے تھے کیونکداس سے کھنکالگار ہتا ہے آپ نے فرمایا سنومیں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوف کی چیز بتلاؤں وہ پوشیدہ شرک ہے اس طرح کدایک شخص اٹھ کھڑا ہواور دوسروں کے دکھانے کے لئے کوئی دینی کام کرے (یعنی زیا کاری) اس کی اسنادغریب ہے اور اس میں بعض راوی ضعیف ہیں۔ چھریان ہوتا ہے کہ ان کی خاتگی سرگوشیاں یا تو گناہ کے کاموں پر ہوتی ہیں جس میں ان کا ذاتی نقصان ہے یاظلم پر ہوتی ہیں جس میں دوسروں کے نقصان کی تر کیبیں سوچتے ہیں یا پیغیرعلیہ السلام کی مخالفت پر ایک دوسروں کو پختہ کرتے ہیں اور آپ کی نافر مانیوں کے منصوبے گا نصتے ہیں- پھر ان بدکاروں کی ایک بدترین خصلت بیان ہورہی ہے کہ سلام کے الفاظ کو بھی یہ بدل دیتے ہیں - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ یہودی حضور کے پاس آئے اور کہا اکسّام عَلَیُكَ يَا اَبِاالْقَاسِم حضرت عائش سے ندر ہا گیا، فرمایا وَعَلَیْكُمُ السَّامُ -سام كمعنى موت كے بير-آنخضرت عَلَيْكَ نے فرمايا اے عائشہ! الله تعالى برے الفاظ اور سخت كلامى كونا پسند فرما تا ہے- ميں نے كهاكيا حضور في بين سناانهول في آپ والسَّكرمُ نهين كها بلكه السَّامُ كها به ناي ما كياتم في بين سنا؟ مين في كها وعَلَيْكُمُ-ای کابیان یہاں ہورہا ہے۔وسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشٹ نے ان کے جواب میں فرمایا تفاعَلَیٰ کُمُ السَّبامُ وَ الذَّامُ وَ اللَّعَنَةُ اور آپ نے صدیقة کورو کتے ہوئے فرمایا کہ ہماری وعاان کے حق میں مقبول ہے اوران کا ہمیں کوسنانا مقبول ہے (ابن ابی حاتم وغیرہ)-ا یک مرتبه حضورا بے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرماتھ کدایک یہودی نے آ کرسلام کیا صحابہ نے جواب دیا۔ پھر حضور نے محابہ " بوچھامعلوم بھی ہے اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت سلام کیا تھا آپ نے فرمایانہیں اس نے کہا تھا سَامٌ عَلَيْكُمُ يعنى تہارا دین مغلوب ہومٹ جائے 'پھر آپ نے تھم دیا کہ اس یہودی کو بلا لاؤ جب وہ آگیا تو آپ نے فرمایا تھے تھے بتا کیا تونے سَامٌ عَلَيْكُمُ نہيں كہا تھا؟اس نے كہا ہاں حضور ميں نے يہى كہا تھا'آپ نے فرمايا سنوجب بھى كوئى اہل كتابتم ميں سے كسى كوسلام كرے وتم

صرف عَلَيْكَ كهدديا كروليعني جوتونے كہا مووہ تھے پر (ابن جريروغيره) پھريدلوگ اپنے اس كرتوت پرخوش موكراپنے دل ميں كہتے كہ اگر بيد نی برخت ہوتا تو اللہ تعالی ہماری اس حیال بازی پرہمیں دنیا میں ضرور عذاب کرتا' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے باطنی حال ہے بخوبی واقف ہے۔ پس خدا تعالی فرما تا ہے انہیں دار آخرت کاعذاب ہی بس ہے جہاں بیجہنم میں جائیں گے اور بری جگہ پنچیں گے۔حضرت عبداللہ بن عمرہ سے سے کہاس آیت کا شان نزول یہودیوں کا اس طریقے کا سلام ہے۔حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ منافق ای طرح سلام کرتے تھے۔

# يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّ الْذَاتَنَاجَيْتُمُ فَلَاتَتَنَاجُوَّ الْإِلْاثُمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْا بِالْمِرِّ وَالْتَقْوَى وَالْعُوْلِ وَتَنَاجُوْا بِالْمِرِّ وَالْتَقْوَى فَى اللَّهُ الْدُفْ الْدَيْ الْمَنُولُ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ مَشَيْعًا اللَّهُ اللَّهُ عَرُنَ الْمُنُولُ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ مَشَيْعًا اللَّهُ الشَّيْطِنِ لِيَحْرُنَ الْدِيْنَ الْمَنُولُ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ مَشَيْعًا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهِ وَالْمُؤْلُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ال

اے ایمان دالوا تم جب چپ چپاتے باتیں کروتو یہ سرگوشیاں گنگاری اورظلم دزیادتی اور نافر مانی چیفیمرکی ندموں بلکہ نفع رسانی اور پر ہیزگاری کی باتوں پراس میں عباد کے اللہ خیالات کردادراس اللہ سے ڈرتے رہوجس کے پاس تم سب جع کے جاؤ کے O بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایما نداروں کورنج پہنچ کواللہ تعالیٰ کی عباد کے اللہ بی پرمجروسہ دکھیں O جا ہت بغیرہ وانہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا' ایمان دالوں کو چاہئے کہ اللہ بی پرمجروسہ دکھیں O

اجازت ہوتو کوئی حرج نہیں (مسلم)

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ اذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّمُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ انْشُرُواْ فَانْشُرُواْ يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُواْ مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ لَيْ اللهُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَمِيْنُ

اے مسلمانو جب تم سے کہاجائے کہ مجلسوں میں ذراکھل کر بیٹھوتو تم جگہ کشادہ کردواللہ تہمیں کشادگی دےگا اور جب کہاجائے گا کہا تھ کھڑے ہوجواؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجواؤ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جوائدان لائے ہیں اور علم دیے گئے ہیں درجے بلند کردےگا اللہ تعالیٰ ہراس کام سے جوتم کررہے ہوخوب خبر دارہے O

آ داب مجلس باہم معاملات اورعلائے تق و باعمل کی تو قیر : این ایک ایہاں ایمان والوں کو اللہ تعالی جاسی آ داب سکھا تا ہے۔
انہیں تھم دیتا ہے کہ نشست و برخاست میں بھی ایک دوسرے کا خیال ولحاظ رکھو۔ تو فرما تا ہے کہ جب مجلس جمع ہواور کوئی آئے تو ذراادھرادھر
ہ ہٹ ہٹا کراہے بھی جگہ دو۔ مجلس میں کشادگی کرو۔ اس کے بد لے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنادے گا اور حدیث میں ہے کہ جو کی تی پینا نے ایک صدیث میں ہے جو تحق اللہ تعالی کے لئے مجد بنادے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنادے گا اور حدیث میں ہے کہ جو کی تی تی اور آخرت میں آسانی کرے گا' جو تحق اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگار ہے اللہ تعالی خود اللہ تعالی اس بدد میں اگار ہے اللہ تعالی خود اللہ علی فراتے ہیں بیآ ہے بال ذکر کے اپنی بیان میں ہور کی مدد ہر رہ بتا ہے۔ ای طرح کی اور بھی بہت میں حدیثیں ہیں۔ حضرت قادہ درجمۃ اللہ علیے فراتے ہیں بیآ ہے بجل ذکر کے بیار سے میں اس کی مدد ہیں سرکتا تا کہ اسے بھی جگہ ل جا تھی بیان فرمارہ ہور ادھرادھ کھل جایا کرڈ تا کہ آبے والے کی جو مہا جراور انصاری بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ میں تھے یعی مجد کے ایک جو مہا جراور انصاری بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھی آپ ان کی بڑی عزت اور تکر کیم کیا کرتے تھے اس اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو مہا جراور انصاری بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ تھی آپ ان کی بڑی عزت اور تکر کیم کیا کرتے تھے اس دن صفہ میں تھے یعی مجد کے ایک جو کہ آب سے سام علی ہوئی آب ہے سام علی ہوئی آب نے جو اس

دن اتفاق سے چند بدری صحابر و را دیر سے آئے تو آنخضرت ﷺ کے آس پاس کھڑ ہے ہو گئے آپ سے سلام علیک ہوئی آپ نے جواب دیا پھراوراہل مجلس کوسلام کیاانہوں نے بھی جواب دیا 'اب بیاسی امید پر کھڑ ہے رہے کہ مجلس میں ذرا کشادگی دیکھیں تو بیٹھ جا کیں'لیکن کوئی مختص اپنی جگہ سے نہ ہلا جوان کے لئے جگہ ہوتی - آنخضرت ﷺ نے جب بید یکھاتو نہ رہا گیا'نام لے لے کر بعض لوگوں کوان کی جگہ سے کھڑا کیا اوران بدری صحابیوں کو بیٹھنے کوفر مایا - جولوگ کھڑے کرائے گئے تھے انہیں ذرا بھاری پڑا'ادھر منافقین کے ہاتھ میں ایک مشخلہ لگ

کیا' کہنے گے لیجئے میں مال کرنے کے مدی بی جی کہ جولوگ شوق ہے آئے پہلے آئے اپنے نبی کے قریب جگہ کی اطلامینان سے اپنی اپنی جگہ ا بیٹھ گئے انہیں تو ان کی جگہ سے کھڑا کر دیا اور دیر ہے آئے والوں کو ان کی جگہ دلوادی' کس قدر تا انصافی ہے ادھر حضور کے اس لئے کہ ان کے دل میلے نہوں دعا کی کہ اللہ اس پر رحم کرے جوابے مسلمان بھائی کے لئے مجلس میں جگہ کر دی اس حدیث کو سنتے ہی صحابہ نے فورا خود بخو د

ا پی جگہ سے ہٹنا اور آنے والوں کوجگہ دیناشروع کر دیا اور جعہ ہی کے دن بی آیت اتری (ابن ابی حاتم)۔ بخاری 'مسلم' مندوغیرہ میں حدیث ہے کہ کوئی محض کسی دوسر فے خص کواس کی جگہ سے ہٹا کروہاں نہ بیٹھے بلکہ تہمیں جا ہے کہ ادھر ادھرسرک کراس کے لئے جگہ بنادو-شافعی میں ہےتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے ہرگز نداٹھائے بلکہ کہددے کر محتی کر سے اس سکلہ میں علاء کا اختلاف ہے کہ کسی آنے والے کے لئے کھڑے ہوجانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ تو اجازت دیتے ہیں اور پی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو خصص سے چیش کرتے ہیں کہ جو خصص سے چاہے کہ لوگ اس کے لئے سید ھے کھڑے ہوجا یا کریں وہ جہنم میں اپنی جگہ بنا لے۔

بعض بزرگ تفصیل بیان کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ فرسے اگر کوئی آیا ہوتو اور حاکم کے لئے اس کی حکومت کی جگہ کھڑے ہوجانا درست ہے کیونکہ حضور کے جن کے لئے کھڑ اہونے کوفر مایا تھا یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عند تھے بنوقر بظہ کے آپ حاکم بنائے گئے تنے جب انہیں آتا ہواد یکھاتو حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہوجاؤ اور پہ (بطور تعظیم کے ندتھا بلکہ )صرف اس لئے تھا کہ ان کے احکام کو بخوبی جاری کرائے واللہ اعلم' ہاں اسے عادت بنالینا کمجلس میں جہاں کوئی بڑا آ دی آیا اورلوگ کھڑے ہو گئے' میر عجمیوں کا طریقہ ہے۔سنن کی مدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کے نزد یک رسول اللہ علیہ سے زیادہ محبوب اور باعزت کوئی نہ تھالیکن تا ہم آپ کود مکھ کروہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے جانتے تھے کہ آپ اسے کروہ سجھتے ہیں۔ سنن کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیقے آتے ہی مجلس کے خاتمہ پر بین جایا کرتے تھے اور جہاں آپ تشریف فرما ہوجاتے وہی جگہ صدارت کی جگہ ہوجاتی اور صحابہ کرام اپنے اپنے مراتب کے مطابق مجلس میں بیٹھ جاتے' حضرت الصدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں اورعمو ماحضرت عثالیٰ وعلی رضی اللہ عنہما آپ كے سامنے بيٹھتے تھے۔ كيونكديد دونوں بزرگ كاتب دحى تھے آپ ان سے فرماتے اوربيددى كولكھ لياكرتے تھے۔ صحيح مسلم ميں ہے كہ حضور کا فیرمان تھا کہ مجھ سے قریب ہو کرعقل مندصا حب فراست لوگ بیٹھیں پھر درجہ بدرجہ اور بیا نظام اس لئے تھا کہ حضور کے مبارک ارشادات بیرهفرات سنیں اور بخو بی مجھیں' یہی وجہ تھی کہ صفہ والی مجلس میں جس کا ذکرا بھی ابھی گذرا ہے آپ نے اورلوگوں کوان کی جگہ ہے ہٹا کروہ جگہ بدری صحابہ کو دلوائی "کواس کے ساتھ اور وجہیں بھی تھیں مثلاً ان لوگوں کوخود جا ہے تھا کہان بزرگ صحابہ کا خیال کرتے اور لحاظ و مروت ہوت کے خودہث کرانہیں جگردیتے 'جب انہوں نے ازخوداییانہیں کیاتو پھر حکما ان سے ایسا کرایا گیا-ای طرح پہلے کے لوگ حضور ك مبت علمات بورى طرح من مج عظ اب يد صرات آئے تصو آپ نے جا ہا كديمى بدآ رام بيك كرميرى مديثين من ليس اور خدائى تعلیم حاصل کرلیں اس طرح امت کواس بات کی تعلیم بھی دین تھی کہوہ اپنے بروں اور بزرگوں کوامام کے پاس بیٹھنے دیں اور انہیں اپنے سے مقدم رجیس-منداحد میں ہے کہ رسول اللہ عظیم نمازی صفوں کی درتی کے وقت ہمارے مونڈ سے خود پکڑ پکڑ کر ٹھیک ٹھاک کرتے اور زبانی بھی فرماتے جاتے سید سے رہو ٹیڑ سے ترجھے نہ کھڑے ہوا کرو دانائی اور عقل مندی والے مجھ سے بالکل قریب رہیں پھر درجہ به درجہ-حصرت ابومسعود رضی الله تعالی عنداس حدیث کوبیان فرما کرفر ماتے باوجوداس علم کے افسوس کرتم اب بری نیزهی صفیل کرتے ہو-مسلم ابوداؤد خیالی اور ابن ماجہ میں بھی بیرعدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کا سیھم نماز کے لئے تھا تو نماز کے سواکسی اور وقتوں میں تو بطور اولی یہی تھم رہے گا- ابوداؤ دشریف میں ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فر مایا صفوں کو درست کرو مونڈ سے ملائے رکھو صفول کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑ ؤ ا پنے بھائیوں کے پاس صف میں زم بن جایا کرؤ صف میں شیطان کے لئے سوراخ نہ چھوڑ و صف ملانے والے کواللہ تعالیٰ ملاتا ہے اور صف توڑنے والے کواللہ تعالیٰ کاٹ ویتا ہے۔ اس لئے سیدالقراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے تو صف اول میں سے کسی ضعیف العقل تخف کو پیچھے ہنادیتے اورخود پہلی صف میں ل جاتے اوراس حدیث کودلیل میں لاتے کہ حضور نے فرمایا ہے جھے سے قریب ذی رائے اور اعلى عقل مند كفرے جول چھر درجہ ببدرجہ-

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنہا کودیکھ کرا گرکوئی مخص کھڑا ہوجا تا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے اوراس صدیث کو پیش کرتے جو
اوپر گذری کہ کسی کواٹھا کراس کی جگہ میں کوئی اور نہ بیٹھے۔ یہاں بطور نمونے کے بیہ چند مسائل اور تصور ٹی حدیثیں لکھ کر ہم آ کے چلتے ہیں 'بسط و
تفصیل کی یہاں گنجائٹ نہیں نہ بیہ موقع ہے' ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور " بیٹھے ہوئے تھے کہ تین محض آ نے ایک تو مجلس کے
درمیان جگہ خالی دیکھ کروہاں آ کر بیٹھ گئے دوسرے نے مجلس کے آخر میں جگہ بنالی تیسرے واپس چلے گئے۔حضور نے فرمایا لوگو! میں تمہیں
تیں محضوں کی بابت خبر دوں ایک نے تو اللہ کی طرف جگہ لی اور اللہ تعالی نے اسے جگہ دی دوسرے نے شرم کی اللہ نے بھی اس سے حیا گئ
تیسرے نے منہ پھیرلیا تو اللہ تعالی نے بھی اس سے منہ پھیرلیا۔ منداحم میں ہے کہ کسی کے لیے حلال نہیں کہ دوشخصوں کے درمیان تفریق
کر بریاں ان کی خشفوں کی سے موقہ اور بات سے منہ پھیرلیا۔ منداحم میں ہے کہ کسی کے لیے حلال نہیں کہ دوشخصوں کے درمیان تفریق

کرے ہاں ان کی خوشنودی ہے ہوتو اور بات ہے (ابوداؤ دوتر فدی) امام تر فدی نے اسے صن کہا ہے۔ حضرت ابن عبائ حضرت حسن
بھر کی وغیرہ فرماتے ہیں مجلسوں کی کشادگی کا تھم جہاد کے بارے میں ہے اس طرح اٹھ کھڑے ہونے کا تھم بھی جہاد کے بارے میں ہے۔
حضرت قادہٌ فرماتے ہیں بعنی جب تہہیں بھلائی اور کا رخیر کی طرف بلا یا جائے تو تم فورا آجاؤ - حضرت مقاتل فرماتے ہیں مطلب
ہے کہ جب تمہیں نماز کے لئے بلا یا جائے تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو - حضرت عبدالرحمٰن بن زیر قرماتے ہیں کہ تحابہ جب حضور کے ہاں آتے
تو جاتے وقت ہرا کی کی جاہت یہ ہوتی کہ سب سے آخر حضور سے جدا میں ہوں 'بسا اوقات آپ کوکوئی کام کاح ہوتا تو بڑا حرج ہوتا لیکن
آپ مروت سے کچھ نفر فرماتے 'اس پر بیتھم ہوا کہ جب تم سے کھڑے ہونے کو کہا جائے تو کھڑے ہوجایا کرو - جسے اور جگہ ہوا ک قو جگہ دینے
لگٹ اُر جعوا فَارُ جعوا اَرْتم سے لوٹ جانے ہیں ای چھو بلکہ یہ اللہ تعالی کے نزد کی مرتبہ بلند کرنا اور ایٹی تو قیر کرا تا ہے اسے خدا

ضائع نہ کرے گا بلکہ اس پر دنیااور آخرت میں نیک بدلہ دے گا' جو مخص احکام خدا پر تواضع ہے گردن جھکا دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا تا ہے اور اس کی شہرت نیکی کے ساتھ کر دن جھکا دیا کہ یں عام ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ گردن جھکا دیا کہ یں اور اس سے وہ بلند در جوں کے مستحق ہوجاتے ہیں - اللہ تعالیٰ کو بخو نی علم ہے کہ بلند مرتبول کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ۔

حضرت نافع بن عبدالحارث سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی ملا قات عسفان میں ہوتی ہے حضرت عمر نے انہیں مکہ شریف کا عامل بنایا تھا تو ان سے پوچھا کہتم مکہ شریف میں اپنی جگہ کے چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیا کہ ابن ابزی کو -حضرت عمر فاروق نے نے فرایا وہ تو ہمارے مولی ہیں یعنی آزاد کردہ غلام انہیں تم اہل مکہ کا امیر بنا کر چلے ہو؟ کہا ہال اس لئے کہ وہ خدا کی کتاب کا ماہرا ور فرائض کا جانے والا اور اچھا وعظ کہنے والا ہے -حضرت عمر نے اس وقت فر مایا جی فر مایا رسول اللہ تعلیق نے کہ اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو جن سے بہنچا کر بلند مرتبہ کرے گا اور بعضوں کو بہت و کم مرتبہ بنا وے گا۔ (مسلم) علم اور علیاء کی فضیلت جو اس آیت اور دیگر آتیات و احادیث سے ظاہر ہے میں نے ان سب کو بخاری شریف کی کتاب العلم کی شرح میں جمع کر دیا ہے والحمد للہ۔

يَآيَهُا الَّذِينَ امَنُوْ اِذَانَاجَيْتُمُ الْرَسُولَ فَقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَدَى الْمَنُوْ الْمَانُوْ الْمَانُونَ الْمَنُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الْمَنُولَ الْمَانُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَفُولُ سَحِيْكُ

اے ملمانو! جبتم رسول سے سرگوشی کرنی چاہوتوا پی سرگوش سے پہلے تچھ صدقہ دے دیا کرؤیے تبہارے حق میں بہتراور پا کیزہ تر ہے ہاں اگرنہ پاؤتو پیشک اللہ تعالی



برا بخشے والامہر بان ہے 0

نی کریم علی سے سرگوشی کی منسوخ شرط: ﷺ ﴿ آیت: ۱۲) الله تعالی اپنے مومن بندوں کو تھم دیتا ہے کہ میرے نی سے جبتم کوئی راز کی بات کرنا چا ہوتو اس سے پہلے میری راہ میں خیرات کیا کرو' تا کہتم پاک صاف ہوجاؤ اوراس قابل بن جاؤ کہ میرے پیغیبر سے مشورہ کرسکو' ہاں اگر کوئی غریب مسکین شخص ہوتو خیرا سے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے رحم پر نظریں رکھنی چاہئیں' یعنی بہتھم صرف انہیں سے جو مالدار ہوں۔

#### 

کیا تم اپنی راز کی باتوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ذرگئے؟ پس جبتم نے بین کیا اور اللہ تعالی نے بھی تہیں معاف فرمادیا اور اب بخوبی نماز دں کو قائم رکھوز کو ق ویتے رہا کرواور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہوئتم جو پچھ کرتے ہواس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبر دارہ 🔾

(آیت:۱۳) پھرفر مایا کیا تہیں اس محم کے باتی رہ جانے کا اندیشہ تعااور خوف تھا کہ یہ صدقہ کب تک واجب (ہے اچھاجب تم فی اسے نہ کیا اور اند تعالیٰ نے بھی تہیں معاف فر مایا تو اب اور نہ کوہ بالافر انفن کا پوری طرح خیال رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ سرگوثی سے پہلے صدقہ نکا لئے کا شرف صرف حضرت علی کو حاصل ہوا ہے پھر یہ تھم ہٹ گیا' ایک دینار دے کر آپ نے حضور سے پوشدہ با تیں کیں' دس سائل کو بھتے۔ پھر تو ہے تم بی ہٹ گیا ہے خود بھی یہ واقعہ بتفصیل مروی ہے کہ آپ نے فر مایا اس آیت پر جھ سے پہلے کی نے مل کہا نہ میر کہ بعد کوئی ممل کرسکے میر ہے باس ایک دینار تھا جے تر واکر میں نے دس درہم لے لئے' ایک درہم اللہ کے نام پر کی مسکین کو دے دیا پھر آپ فعد مت میں حاضر ہو کر آپ سے سرگوثی کی پھر تو ہے تھم اٹھ گیا تو بھے سے پہلے بھی کسی نے اس پھل نہیں کیا اور نہ میر ہے بعد کوئی اس پر مسکس کیا اور نہ میر ہے بعد کوئی اس پر مسکس کیا میں میں مورکر آپ نے اس آئی ہے کہ مایا چھا تم ہی بتا و کہا کہ کہ مایا تھا تم ہی بتا و کہا کہ کہ مایا تھا تم ہی بتا و کہا کہ کہ مایا تھا تم ہی بتا و کہا کہ مقرر کرنی جا ہے تو آپ نے فرمایا یہ جو برایر سونا' آپ نے فرمایا وادواہ تم تو بڑے بی زام ہو - حضرت علی فرماتے ہیں پس میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت پر تخفیف کردی نزتر نہ میں بھی بیروایت ہے اور اسے حسن غریب کہا ہے - تخفیف کردی نزتر نہ کی میں بھی بیروایت ہے اور اسے حسن غریب کہا ہے - تخفیف کردی نزتر نہ کی بیر بھی ہے بیر پس میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت پر تخفیف کردی نزتر نہ کی میں بھی بیروایت ہے اور اسے حسن غریب کہا ہے -

حضرت ابن عبال فرماتے ہیں مسلمان برابر حضور کے راز داری کرنے سے پہلے صدقہ نکالا کرتے تھے لیکن رکو ہ کے تھم نے اے
اٹھادیا - آپ فرماتے ہیں محابہ نے کش سے سوالات کرنے شروع کردیے جوحضور پرگراں گذرتے تھے واللہ تعالی نے بی تھم دے کرآپ
پر تخفیف کردی کی کیونکہ اب لوگوں نے سوالات چھوڑ دیے - پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں پر کشادگی کردی اور اس تھم کومنسوخ کردیا - عکر مہ اور
حسن بھری کا بھی یہی قول ہے کہ بی تھم منسوخ ہے - حصرت قادہ اور حصرت مقاتل ہم یہی فرماتے ہیں - حصرت قادہ کا قول ہے کہ صرف
دن کی چند ساعتوں تک بی تھم دہا مصرت علی بھی یہی فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی عمل کر سکا تھا اور دن کا تھوڑ اہی حصرات تھم کونازل ہوئے ہوا
تھا جومنسونے ہوگیا -

کیا تو نے ان لوگوں کونہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوئتی کی جن پر اللہ غضبنا کہ ہو چکا ہے نہ بیرمنافق تمہارے ہی ہیں نہان کے 'یہ یا وجودعلم کے پھر بھی جھوٹ پوشمیں کھار ہے ہیں ۞ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جھتیق جو کچھ پیر کررہے ہیں ہرا کررہے ہیں ۞ ان لوگوں نے تواپی فتسمیں ڈھالیں بنا رکھی ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے ۞ ان کے مال اور ان کی اولا دیں آنہیں اللہ کے ہال پچھکام نہ آئیں گی - بیتو جہنی ہیں مجہنی ہیں میں رہنے والے ۞

دو غلےلوگوں کا کروار: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۹-۱۹) منافقوں کا ذکر ہور ہاہے کہ یہا ہے دل میں یہود کی مجت رکھتے ہیں گوہ اصل میں ان کے بھی حقیقی ساتھی نہیں حقیقت میں ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں صاف جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ ایما نداروں کے پاس آ کران کی ی کہنے گلتے ہیں رسول کے پاس آ کرفتمیں کھا کرا پی ایما نداری کا یقین ولاتے ہیں اور دل میں اس کے خلاف جذبات پاتے ہیں اور اپنی اس غلط گوئی کا علم رکھتے ہوئے بدوھ کو تسمیں کھا لیتے ہیں ان کی ان بدا ممالیوں کی وجہ سے انہیں سخت تر عذاب ہوں گئ اس دھوکا بازی کا ہرا ہر بدلد انہیں دیا جائے گا۔ یہ واپی قسموں کو پی ڈھالیں بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ سے دک گئے ہیں ایمان ظاہر کرتے ہیں کفر دل میں رکھتے ہیں اور قدر سے پیش کرکے انہیں کفر دل میں رکھتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ انہیں بھی اینے رنگ میں رنگ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے دوک دیتے ہیں۔

چونکہ انہوں نے جموٹی قسموں سے خدائے تعالیٰ کے پراز صد ہزار تکریم نام کی بے عزتی کی تھی اس لئے انہیں ذلت واہانت والے عذاب ہوں گئے جن عذابوں کو خدان کے مال دفع کر سکیں نداس وقت ان کی اولا دیں انہیں کچھ کام آئیں 'پیر قوجہنی بن چکے اور وہاں سے ان کا نکلنا بھی بھی نہوگا' قیامت والے دن جب ان کاحشر ہوگا اور ایک بھی اس میدان میں آئے بغیر ندر ہے گا' سب جمع ہوجا کیں گو چونکہ زندگی میں ان کی عادت تھی کدا نی جموث بات کو قسموں سے پچ بات کر دکھاتے تھے آئے خدا کے سامنے بھی اپنی ہدایت واستقامت پر بردی و تسمیں کھالیں گے اور سجھتے ہوں گے کہ یہاں بھی یہ چالا کی چل جائے گی گر ان جھوٹوں کی بھلا اللہ کے سامنے چال بازی کہاں چل سے چل سے دورہ تو ان کا جھوٹا ہونا یہاں بھی مسلمانوں سے بیان فرما چکا۔

ا بن ابی حاتم میں ہے کہ آنخضرت ملاق اپنے حجرے کے سائے میں تشریف فرماتھے اور صحابہ کرام بھی آس پاس بیٹھے تھے سابدوار

جگہ کم تھی بیشکل لوگ اس میں پناہ لئے بیٹھے تھے کہ آپ نے فر مایا دیکھوا بھی ایک خص آئے گا جوشیطانی نگاہ ہے دیکھا ہے وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا ' تھوڑی دیر میں ایک کیری آئکھوں والاخص آیا ' حضور' نے اسے اپنے پاس بلا کرفر مایا کیوں بھی تو اور فلاں اور فلاں اور فلاں بجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہ یہاں سے چلا گیا اور جن جن کا نام حضور ' نے لیا تھا آئیس لے کر آیا اور پھر تو قسموں کا تا نتا باندھ دیا کہ ہم میں سے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ یہ یہاں سے چلا گیا اور جن جن کا نام حضور ' نے لیا تھا آئیس لے کر آیا اور پھر تو قسموں کا تا نتا باندھ دیا کہ ہم میں سے کی نے کہ میں اللہ کی تم جو ہما دارب ہے کہ ہم نے ترک نہیں کیا ۔ پھر فر ما تا ہے ان پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے اور ان کے دل کوا پی مشی میں کرلیا ہے اللہ کی یا داور اس کے ذکر سے آئیس دور ڈ ال دیا ہے ۔ ابوداؤ دکی حدیث میں ہے رسول اللہ عقیقی فر ماتے ہیں جس کی بہتی یا جنگل میں تین مضم بھی ہوں اور ان میں نماز نہ قائم کی جاتی ہوتو شیطان ان پر چھا جا تا ہے' پس تو جماعت کولازم پکڑے رہ' بھیڑیا ای بکری کو کھا تا ہے جو رپڑے اللہ کی ہو۔ حضرت سائب فرماتے ہیں یہاں مراد جماعت سے نماز کی جماعت ہے گرفر ما تا ہے کہ خدا کے ذکر کوفرا موش کرنے والے اور شیطان کے قبضے میں چینس جانے والے شیطان کی جماعت سے نماز کی جماعت ہے۔ پھرفر ما تا ہے کہ خدا کے ذکر کوفرا موش کرنے والے در شیطان کی تھینان کا دیشکر یقینا نام رادور ذیاں کار ہے۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَمْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ اللهُ جَمِيعًا فَيَمْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَافِرُونَ لَكَافِرَ وَيَحْسَبُونَ اللهُ عَلَى شَيْءً الآلِ اللهُ عُرَاللهِ الْوَلَاكِ السَّيَحُودُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَانسَلهُمْ ذِكْرَاللهِ الْوَلَاكِ وَاسْتَحُودُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَانسَلهُمْ ذِكْرَاللهِ الْوَلَاكِ وَلَا الشَّيْطُنِ هُمُ الْخُسِرُونِ فَ حِزْبِ الشَّيْطُنِ هُمُ الْخُسِرُونِ فَي الْآذِلِينَ فَي الْآذَلِينَ فَي الْآذَلِينَ فَي اللهُ لَا وَلِيكَ فِي الْآذَلِينَ فَي اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ لَا عَلِينَ آنَا وَ رُسُلِلُ اللّهَ اللهُ قُوى عَزِينَ فَي عَزِينَ فَي كَتَبَ اللهُ لَا غَلِينَ آنَا وَ رُسُلِلُ إِنَّ اللهُ قُوى عَزِينَ فَي عَزِينَ فَي كَتَبَ اللهُ لَا غَلِينَ آنَا وَ رُسُلِلُ أِنَّ اللهُ قُوى عَزِينَ فَي الْآذَلِينَ فَي عَزِينَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَزِينَ فَي الْآذَانِ فَي اللهُ ال

جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تہبارے سامنے سمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تسمیں کھانے کیوں گے اور کہیں گے کہ وہ بھی پچھے ہیں۔ ہیں' یعین مانو کہ بیٹک میچھوٹے ہیں ۞ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے' پیشیطانی لشکر ہے کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خراب خستہ ہے ۞ بیٹک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جولوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں ۞ اللہ تعالیٰ کھے چکا ہے کہ بیٹک خراب خستہ ہے ۞ بیٹک اللہ تعالیٰ کو رسی سے بیٹر غالب رہیں گے یقیبنا اللہ تعالیٰ دور آ وراور غالب ہے ۞

جوت سے پھراوہ ذکیل وخوار ہوا: ﷺ ﴿ آیت: ۲۰-۲۱) اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ جولوگ جق سے برگشۃ ہیں ہدایت سے دور ہیں اللہ اوراس کے رسول کے مخالف ہیں ادکام شرع کی اطاعت سے الگ ہیں بیلوگ انتہا درج کے ذکیل بے وقار اور خشہ حال ہیں رحمت رب سے دورا اللہ کی مہر بانی بھری نظروں سے اوجھل اور دنیاو آخرت میں برباد ہیں۔ اللہ تعالی تو فیصلہ کر چکا ہے بلکدا پنی پہلی کتاب میں ہی لکھ چکا ہے اور مقدر کر چکا ہے جو تقدیر اور جو تحریر نہ مٹے نہ بد لئے نداسے ہیر پھیر کرنے کی کسی میں طاقت کہ وہ اوراس کی کتاب اوراس کے رسول اوراس کے موکن بندے دنیا اور آخرت میں غالب رہیں گے جیسے اور جگہ ہے اِنَّا لَننَصُرُدُ سُلَنَا وَ الَّذِینَ اَمَنُوا الْحُ 'ہم اپنے رسولوں کی اوراس کی ضرور ضرور مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس دن گواہ قائم ہوجا کیں گا ورجس دن گیاروں کوکوئی

عذر ومعذرت فائدہ نہ پنچائے گئان پر بعثتیں برتی ہوں گی اوران کے لئے برا گھر ہوگا۔ یہ لکھنے والا خدا تو ی ہےاوراس کی لکھت اٹل ہے وہ غالب و قبہار ہے اپنے دشمنوں پر ہروقت قابور کھنے والا ہے اس کا بیاٹل فیصلہ اور طے شدہ قضا ہے کہ دونوں جہان میں انجام کے اعتبار سے غلبہ و فصریت مومنوں کا حصہ ہے۔

الله تعالی پراور قیامت کے دن پرایمان رکھنے والوں کوتو الله اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے مجبت رکھتے ہوئے ہرگزنہ پائے گا' گود وان کے باپ یاان کے بیٹے بیاان کے بھائی یاان کے کنبہ قبلے کے عزیز بی کیوں نہ ہوں' یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کوککھ دیا ہے اور جن کی تائیدا پی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں وافل کرے گا جن کے نیچ نہریں ہر رہ بیٹ ہیں جہاں ہے ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور بیاللہ سے خوش ہیں' بیاللہ کالشکر ہے' آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ والے بی کا میاب لوگ ہیں نے

الله کے دشمنوں سے عداوت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۲) آپٹھر فرمایا کہ بیناممکن ہے کہ خدا کے دوست دشمنان خدا سے مجت رکھیں۔ ایک اور جگہ ہے کہ سلمانوں کو چاہئے کہ سلمانوں کو چوڑ کرکا فروں کو اپنا دلی دوست نہ بنا کیں ایسا کرنے والے خدا کے ہاں کی گنتی میں نہیں ہاں ڈر خوف کے وقت بطور دفع للوق کے ہوتو اور بات ہے اللہ تعالیٰ تہمیں اپنی گرامی ذات سے ڈرار ہا ہے۔ ایک اور جگہ ہے'' اے نبی! آپا اللان کر دیجے کہ اگر تمہارے باپ واد کے بیٹ نوت 'خیٹ کنہ فبیلہ' مال دولت' تجارت' حرفت' گھر بار وغیرہ تمہیں بہ نبیت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درسول کے اور اس کی راہ کے جہاد سے زیادہ عزیز اور مجبوب بیں تو تم خدا کے عنظریب برس پڑنے والے عذا بوں کا انتظار کرو اس قسم کے درسول کے اور اس کی راہری بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ۔ حضرت سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیر آیت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ جنگ بدر میں ان کے والد کفر کی حمایت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے آپ نے نہیں قتل کر دیا۔

حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں جبکہ خلافت کے لئے ایک جماعت کومقرر کیا کہ بیلوگ مل کر جے چاہیں خلیفہ بنالیں' اس وفق حضرت ابوعبیدہ گی نسبت فر مایا تھا کہ اگر یہ ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ مقرر کرتا - یہ بھی فر مایا گیا ہے کہ ایک ایک صفت الگ بنالیں' اس وفق حضرت ابوعبیدہ ابن جراح نے نو اپنے والد کوئل کیا تھا اور حضرت ابو بحرصدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جبائی عبد بن عمیر کوئل کیا تھا اور حضرت عمراور حضرت عمر اور حضرت محمل بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کوئل کیا تھا اور حضرت عمراور حضرت محمل اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں عتب شیبراور ولید بن عتب کوئل کیا تھا واللہ اعلم -

اسی شمن مین بیواقعہ بھی داخل ہوسکتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ علیہ نے بدری قیدیوں کی نسبت مسلمانوں سے مشورہ کیا تو حضرت ابو کرصدیق رضی الله تعالی عندنے تو فرمایا کدان سے فدیہ لے لیا جائے تا کہ سلمانوں کی مالی مشکلات دور ہوجا کیں مشرکوں سے جہاد کرنے کے لئے آلات حرب جمع کرلیں اور یہ چھوڑ دیئے جائیں' کیا عجب کہ اللہ تعالی ان کے دل اسلام کی طرف پھیر دیے آخر ہیں تو ہمارے ہی کنبےرشتے کے۔لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے اس کے بالکل برخلا ف پیش کی کہ یارسول اللہ! جس مسلمان کا جورشتہ وار مشرک ہےاس کے حوالے کر دیا جائے اور اسے تھم دیا جائے کہ وہ اسے قبل کر دیے ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان مشرکوں کی کوئی محبت نہیں ، مجھے فلاں رشتہ دارسونپ دیجئے اور حضرت علی اسے حوالے عقیل کو کر دیجئے اور فلاں صحابی کوفلاں کا فر دے دیجئے وغیرہ - پھر فرما تا ہے کہ جواینے دل کو دشمنان خداکی محبت سے خالی کرد ہے اور مشرک رشتہ داروں سے بھی محبت چھوڑ دے وہ کامل الایمان تھنے ہے جس کے دل میں ایمان نے جڑیں جمالی ہیں اور جن کی قسمت میں سعادت کھی جا چکی ہے اور جن کی نگاہ میں ایمان کی زینت نجج تحقی ہاوران کی تائیداللہ تعالی نے اپنی پاس کی روح ہے کی ہے یعنی انہیں قوی بنادیا ہے اور یہی بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں جائیں گے جہاں ہے بھی نہ نکا لیے جائیں اللہ تعالی ان ہے راضی یہ اللہ ہے خوش چونکہ انہوں نے خدا کے لئے رشتہ کنبہ والوں کونا راض کر دیا تھا اللہ تعالی اس کے بدلےان سے راضی ہو گیااور انہیں اس قدر دیا کہ رہی خوش ہو گئے - خدائی شکریمی ہے اور کامیاب گروہ بھی یمی ہے جوشیطانی شکر اورنا کام گروہ کے مقابل ہے۔حضرت ابوحازم اعرجُ نے حضرت زہری رحمۃ الله علیه کولکھا کہ جاہ دوشم کی ہے ایک وہ جے الله تعالی اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے جوحفرات عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں جیتے، جن کی عام شہرت نہیں ہوتی، جن کی صفت اللہ کے رسول علا الله المراقي ہے كماللہ تعالى ان لوگول كودوست ركھتا ہے جو كمنا متقى نيكوكار بين اگروہ ندآ ئيس تو يو چھ كچھند بواور آ جائيں تو آؤ بھگت نہ ہؤان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں' ہر سیاہ رنگ اندھیرے والے فتنے سے نکلتے ہیں' یہ ہیں وہ اولیاء جنہیں خدانے اپنالشکر فرمایا ہےاورجن کی کامیابی کااعلان کیا ہے-(ابن ابی عاتم)

نعیم بن حماد میں ہے کہ رسول اللہ علی عامی دعا میں فر مایا اے اللہ اکسی فاسق فاجر کا کوئی احسان اور سلوک مجھ پر ندر کھ کیونکہ میں نے تیری نازل کردہ دحی میں پڑھا ہے کہ ایما ندار خالفین اللہ کے دوست نہیں ہوتے - حضرت سفیانٌ فر ماتے ہیں اگلوں کا خیال ہے کہ یہ آ بیت ان کو گوں کے بارے میں اتری ہے جو بادشاہ سے خلط ملط رکھتے ہوں (ابوا حرصکری) الحمد للدسور ہم مجادلہ کی تفییر ختم ہوئی -

#### تفسير سورة الحشر

صحیح بخاری شریف اور سیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سعید بن جیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ سور ہ حشر ہے تو آپ نے فرمایا قبیلہ بنونسیر کے بارے میں اتری ہے۔ بخاری شریف کی اور روایت میں ہے کہ آپ نے جوابا فرمایا یہ سور ور ہنونسیر ہے۔ سور و ہنونسیر ہے۔

# بِاللهِ المَّالِمُ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَالُمُ الْحَالِمُ الْحَالَ الْحَالِمُ الْح

مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشِّرُ مَا ظَنَنْتُمْ إِنْ يَخْرُجُوا وَظُنُّوَّا ٱنَّهُ مُرِمِّبًا نِعَتُهُ مُرْحُصُونِهُ مُرِيِّنَ اللهِ فَٱتُهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا ۗ وَقَدَفَ فِي قَالُوْ بِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيْدِيْهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوايَ اوْلِي الأبصارك

میں اللہ تعالیٰ رحمان ورحیم کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں 🔾

آ سانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے اور باحکمت ہے O وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کوان کے گھروں سے نکال کریمیلے حشر کی زمین میں لا کھڑا کیا' تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اورخود و بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے علیہ اللہ کے عذاب ہے بچالیں گے پس ان پر عذاب الٰہی ایس جگہ ہے آپڑا کہ آئبیں گمان بھی نہ تھا ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا' اپنے گھروں کواپنے ہی ہاتھوں پر باد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی ہر باد ہوئے پس اے آتھوں والواعبرت حاصل کرو 🔾

یہود یوں کی جلا وطنی: 🌣 🌣 ( آیت: ۱-۲) اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ آ سانوں اور زمین کی ہرایک چیز اللہ تعالیٰ کی سیجے' تقدیس' تبجید محکبیر اورتو حيد مين مشغول ہے- جيسے اور جگه فرمان الهي ہے وَإِن مِّنُ شَيءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِه يَعَن 'مرچيز الله تعالى كى پاكيز كى اور ثناخوانى کرتی ہے'وہ غلبہوالا اور بلند جناب والا اور عالی سرکار والا ہےاورا پنے تمام احکام اورکل فرمان میں حکمت والا ہے''-جس نے اہل کتاب کے کا فروں یعنی قبیلہ بنونشیر کے یہودیوں کوان کے گھروں سے نکالا اس کامختصر قصہ بیہ ہے کہ مدینہ میں آ کرحضور نے ان یہودیوں سے سکح کر لی تھی کہ نہ آ بان سے لڑیں نہ بی آ ب سے لڑیں' لیکن ان لوگوں نے اس عہد کوتو ڑدیا' جس کی مجہ سے خدا کاغضب ان پرنازل ہوا' اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوان پر غالب کیااور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا مسلمانوں کو بھی اس کا خیال تک ندتھا ، خودیہ یہود بھی مجھ رہے تھے کدان مضبوط قلعوں کے ہوتے کوئی ان کا پچھنہیں بگاڑ سکتا - لیکن جب خدا کی پکڑ آئی پیسب چیزیں یونہی رکھی کی رکھی رہ کئیں اورا چا تک اس طرح گرفت میں آ گئے کہ حمران رہ گئے اور آ پ نے انہیں مدینہ سے نکلوا دیا۔

وَلَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَّ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَّ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مُ فِي الْاخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞ ذٰلِكَ بِٱنْهُمُ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنَ يُشَاقِ اللَّهَ فَاِنَّ اللَّهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَالِمَةً عَلَى اصُولِهَا فَبِاذِنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفُسِقِيْنَ ۞

اورا گرالند تعالیٰ نے ان برجلا وطنی کومقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقنینا آئیں دنیا ہی میں عذاب کرتا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کے کاعذاب ہے ہی 🔾 اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالٰی کی اوراس کے رسولؓ کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ سے مخالفت کر بے واللہ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے 🔿 تم نے محبوروں کے جو درخت کا ٹ

#### و الے یا جنہیں تم نے ان کی جزوں پر ہاتی رہنے دیا ہیسب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ بدکاروں کواللہ تعالیٰ رسوا کرے 🔾

بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے جوحشر ونشر کی جگہ ہے اور بعض خیبر کی طرف جا نکلے۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پرلا دکر جو لے جاسکواپنے ساتھ لے جاؤ'اس لئے انہوں نے اپنے گھروں کواجاڑ دیا' توڑ پھوڑ کر جو چیزیں لے جاسکتے تھے اپنے ساتھ اٹھالیں' جورہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ اس واقعہ کو بیان کر کے فرما تا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے مخالفین کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح ان پر عذاب الہی اچا نک آپڑا اور دنیا میں بھی نباہ و برباد کئے گئے اور آخرت میں بھی ذلیل ورسوا ہو گئے اور دوناک عذا بوں میں جاپڑے۔

ابوداؤ دمیں ہے کہ ابن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو جوقبیلہ اوس وخز رج میں سے تھے کفار قریش نے خط لکھا' یہ خط انہیں حضور علیہالسلام کے بدر کےمیدان سے واپس لوٹے سے پہلے مل گیا تھا'اس میں تحریرتھا کہتم نے حضور کواپنے شہر میں تظہر ایا ہے پس یا تو تم اس سے لڑائی کرواورا سے نکال کر باہر کرویا ہم تہمیں نکال دیں گے اورا پے تمام کشکروں کو لے کرتم پر حملہ کریں گے اور تمہارے تمام کڑنے والوں کوہم تہ تیج کردیں گے اور تمہاری عورتوں لڑکیوں کولونڈیاں بنالیں گے اللہ کی قتم بیہو کرئی رہے گا'اب تم سوچ سمجھ لو –عبداللہ بن ابی اوراس کے بت پرست ساتھیوں نے اس خط کو پا کر آپس میں مشورہ کیا اور خفیہ طور پر حضور ؓ سے اڑائی کرنے کی مجویز بالا تفاق منظور کرلی- جب حضور علیہ کو پینجبریں معلوم ہوئیں تو آپ خودان کے پاس گئے اوران سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریشیوں کا خطاکا م کر گیا اورتم لوگ ا پی موت کے سامان اپنے ہاتھوں کرنے لگے ہوئتم اپنی اولا دوں اور اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں ذرج کرنا چاہتے ہوئیں تمہیں پھر ایک مرتبہ موقع دیتا ہوں کہ سوچ سمجھ لواور اپنے اس بدارا دے سے باز آ جاؤ -حضور کے اس ارشاد نے ان پراٹر کیا اور وہ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ کیکن قریش نے بدر سے فارغ ہوکرانہیں پھرایک خطاکھا اور ای طرح دھمکایا' انہیں ان کی قوت' ان کی تعداد اور ان کے مضبوط قلع یاد دلائے۔ یہ پھراکڑ میں آ گئے اور بونضیرنے صاف طور پر بدعہدی پر کمر باندھ لی اور حضور کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ تیس آ دی لے کر آ پئے ہم میں سے بھی تمیں ذی علم آ دمی آتے ہیں' ہمارے تہارے درمیان کی جگہ پر بیساٹھ آ دمی ملیں اور آپس میں بات چیت ہو-اگر بیلوگ آپ کوسچا مان لیں اورا بمان لے آئیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں-اس بدعہدی کی وجہ سے دوسرے دن صبح رسول اللہ علیقی نے اپنے کشکر لے جا کران کا محاصرہ کرلیااوران سے فرمایا کہ اب اگرتم نے سرے سے امن وامان کا عہد و پیان کروتو خیرور نتمہیں امن نہیں انہوں نے صاف ا نکار کر دیا اوراژ نے مرنے پر تیار ہو گئے' چنانچہ دن بھراڑائی ہوتی رہی' دوسری صبح کوآپ بنوقر بظہ کی طرف کشکر لے کر بڑھے اور بنونضیر کو یو نہی چھوڑا'ان سے بھی یہی فرمایا کہتم نئے سرے سے عہد و پیان کروانہوں نے منظور کرلیا اور معاہدہ ہو گیا- آپ وہاں سے فارغ ہو کر پھر بنونسیر کے پاس آئے 'لڑائی شروع ہوئی آخر میہ ہارےاور حضور کے انہیں تھم دیا کہتم مدینہ خالی کردو'جواسباب لے جانا جا ہواونٹوں پرلا دکر لے جاؤ' چنانچیانہوں نے گھریار کا اسباب بیہاں تک کہ درواز ہے اورلکڑیاں بھی اونٹوں پرلا دیں اور جلا وطن ہو گئے ان کے تھجوروں کے درخت خاصةً رسول الله علي رسول إلله تعالى في يآب كوبى دلوادي على يت وَمَا أَفَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ الْخ ، ميس بيكن آنخضرت علية نے اکثر حصہ مہاجرین کودے دیا' ہاں انصاریوں میں سے صرف دوحاجت مندوں کو ہی حصد دیاور نہ سب کا سب مہاجرین میں تقسیم کر دیا' جو باتی رہ گیا تھا یہی وہ مال تھا جورسول اللہ علیہ کے اصد قہ تھااور جو بنو فاطمہ کے ہاتھ لگا ۔غز وہ بنونضیر کامختصر قصہ اور سبب یہ ہے کہ مشرکوں نے دھو کا بازی سے محابہ کرام معنی نمیں شہید کر دیا جن کی تعداد سرتھی ان میں سے ایک حضرت عمر و بن امیضمری رضی اللہ تعالی عنہ کی کر بھاگ نكك مدينه شريف كي طرف آئے أتے ہى موقع يا كرانہوں نے قبيله بنوعامر كے دوفتصوں كوتل كرديا حالانكه بي قبيله رسول الله عليه الله عليه عليه ه

کر چکا تھااور آپ نے انہیں امن وامان دے رکھا تھا' لیکن اس کی خبر حضرت عمر وکو نتھی' جب بید سینے پہنچے اور حضور ؑ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایاتم نے انہیں قبل کرڈ الااب مجھےان کے وارثوں کو دیت یعنی جرمانہ قبل ادا کرنا پڑے گا' بنونضیراور بنوعامر میں بھی حلف وعقداور آپس میں مصالحت تھی اس لئے حضوراً ن کی طرف چلے تالہ کچھ بیدیں پچھآپ دیں اور بنوعامر کوراضی کرلیا جائے۔ قبیلہ بنونضیر کی گڑھیمدینہ کی مشرق کی جانب کئی میل کے فاصلے رکھی' جب آپ یہاں پنچے تو انہوں نے کہا ہاں حضور تہم موجود ہیں' ابھی ابھی جمع کر کےاپنے جھے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں'ادھرآپ سے ہٹ کریدلوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس سے بہتر موقع کب ہاتھ لگے گا-اس وقت آپ قبضے میں ہیں' آؤ کام تمام کر ڈالو چنانچہ بیمشورہ ہوا کہ جس دیوار ہے آپ کے بیٹھے ہیں اس گھریرکوئی چڑھ جائے اور وہاں ہے

براسا پھرآپ پر پھینک دے کہآپ دب جائیں۔عمرو بن مجاش بن کعب اس کا م پرمقرر ہوا'اس نے آپ کی جان لینے کا بیر ااٹھا یا اور حجت

پرچڑھ گیا' چاہتا تھا کہ چقرلڑھکا دے اتنے میں اللہ تعالی نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کوحضور کے پاس بھیجااور حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں' چنانچہ آپ فورا ہٹ گئے اور یہ بدباطن اپنے برے ارادے میں نا کام رہے۔ آپ کے ساتھ اس وقت چند صحابہ تھے مثلاً حضرت ابوبكرصديق' حضرت عمر فاروق' حضرت على رضي التعنهم وغيره \_ آپ يهال سے فوراً مدينة شريف كى طرف چل پڑے- ادھر جو صحابة ب كے ساتھ ند تھے اور مدينه ميں آپ كے منظر تھے أنہيں دير

لکنے کے باعث خیال ہوا اور وہ آپ کو ڈھونڈ نے کے لئے نکل کھڑے ہوئے لیکن ایک شخص سے معلوم ہوا کہ آپ مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں' چنانچے ریلوگ و ہیں آئے یو چھا کہ حضور کیا واقعہ ہے۔ آپ نے سارا قصہ کہہ سنایا اور حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو' مجاہدین نے کمریں باندھ لیس اورراہ خدامیں نکل کھڑے ہوئے 'یہودیوں نے شکروں کودیکھ کراپنے قلعہ کے بھا ٹک بند کردیئے اور پناہ گزین ہو گئے۔ آپ نے محاصرہ کرلیا پھر تھم دیا کہان کے تھجور کے درخت جوآس ہاس ہیں' وہ کاٹ دیئے جائیں اور جلا دیئے جائیں' اب تو یہود چیننے لگے کہ یہ کیا ہور ہاہے؟ آپ توزمین میں فساد کرنے سے اوروں کورو کتے تھے اور فسادیوں کو برا کہتے تھے چھرید کیا ہونے لگا؟ پس ادھرتو درخت کٹنے کاغم' ادھرجو کمک آنے

والی تھی اس کی طرف سے مایوی' ان دونوں چیز وں نے ان یہودیوں کی کمرتو ڑ دی۔ کمک کا داقعہ یہ ہے کہ بنوعوف بن نزرج کا قبیلہ جس میں عبدالله بن ابی ابن سلول اور و دیداور ما لک ابن بنوقو قل اورسویداور داعس وغیر ہ تھے ان لوگوں نے بنونضیر کو کہلوا بھیجا تھا کہتم مقابلے پر جے رہواورقلعہ خالی نہ کروہم تمہاری مدد پر ہیں' تمہارا دشمن ہارا دشمن ہے' ہم تمہارے ساتھ مل کراس سےلڑیں گےاورا گرتم نکلے تو ہم بھی نکلیں گے-لیکن اب تک ان کا بیوعدہ پورا نہ ہوا اورانہوں نے یہود یوں کی کوئی مدد نہ کی'ا دھران کے دل مرعوب ہو گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! ہماری جان بخشی کیجیے ، ہم مدینہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہم اپنا جو مال اونٹوں پر لا دکر لے جاسکیں وہ ہمیں دے دیا جائے ،

آ پ نے ان پررتم کھا کران کی بید درخواست منظور فر مالی اور بیلوگ یہاں سے چلے گئے' جاتے وفت اپنے درواز وں تک کوا کھیڑ کر لے گئے' گھروں کو گرا گئے اور شام اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے باقی کے اہل خاص رسول اللہ علیہ کے ہو گئے کہ آپ جس طرح جا ہیں انہیں خرچ کریں۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اولین کویہ مال تقسیم کر دیا ہاں انصار میں سے صرف دو شخصوں کو یعنی مہل بن حنیف اور ابو

د جاند ہاک بن خوشہ کو دیا'اس لئے کہ بید دونوں حضرات مساکین تھے۔ بنونضیر میں سے صرف دوشخص مسلمان ہوئے جن کے مال انہی کے پاس رہے' ایک تو یا مین بن عمیر جوعمرو بن حجاش کے چیا کے لڑکے کا لڑکا تھا' پیعمرو وہ ہے جس نے حضور کر پھر چینکنے کا بیڑ ااٹھایا تھا' دوسر ابوسعد بن وہب ایک مرتبہ حضور یا حضرت یا مین سے فر مایا کہ اے یا مین! تیرے اس چیاز ادبھائی نے دیکھ تو میرے ساتھ کس قدر برابرتاؤ برتااور مجھےنقصان پہنچانے کی کس بے با کی ہے کوشش کی؟ حضرت یا مین ٹنے ایک شخص کو کچھ دینا کر کے عمر وکوقل کرا دیا۔

سورہ حشراس واقعہ بونفیر کے بیان میں اتری ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جیے اس میں شک ہو کی محشر کی زمین شام کا ملک ہے وہ اس آت میں واقعہ بونفیر کے بیان میں اتری ہے۔حضرت ابن عباس فرمایا کہتم یہاں سے نکل جاؤتو انہوں نے کہا ہم کہاں جا کیں؟ آپ نے فرمایا محشر کی زمین کی طرف-حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضور نے بنونفیر کو جلا وطن کیا تو فرمایا بیاول حشر ہے اور ہم بھی اس کے پیچھے ہیں۔ (ابن جریر)

بنونضير کےان قلعوں کا محاصرہ صرف چیدروز رہاتھا' محاصرین کوقلعہ کی مضبوطی' یہودیوں کی زیادتی سججتی' منافقین کی سازشیں اورخفیہ چالیں وغیرہ دکیچکر ہرگزیہ یقین نہتھا کہاس قدرجلدیہ قلعہ خالی کردیں گے'ادھرخود یہودبھی اینے قلعہ کی مضبوطی پر نازاں تتھےاور جانتے تتھے کہوہ ہرطرح محفوظ ہیں لیکن امراللہ الی جگہ ہے آ گیا جوان کے خیال میں بھی نتھی۔ یہی دستورخدا ہے کہ مکارا پی مکاری میں ہی رہتے ہیں اور بےخبران پرعذاب الٰہی آ جا تا ہے'ان کے دلوں میں رعب چھا گیا اور بھلا رعب کیوں نہ چھا تا' محاصرہ کرنے والے وہ متھےجنہیں اللہ کی طرف سے رعب دیا گیا تھا کہ دشمن مہینہ بھرکی راہ پر ہوتا اور و ہیں اس کا دل د بلنے لگتا تھا 'صلوت الله و سلامه علیه - یہودی ایخ ہاتھوں اسنے گھروں کو برباد کرنے گئے چھتوں کی لکڑی اور دروازے لے جانے کے لئے تو ڑنے چھوڑنے شروع کر دیئے - مقاتل فرماتے میں مسلمانوں نے بھی ان کے گھر توڑے اس طرح کہ جوں جوں آ گے بڑھتے گئے ان کے جوجو کمانات وغیرہ قبضے میں آتے گئے میدان کشادہ کرنے کے لئے انہیں ڈھاتے گئے ای طرح خود یہود بھی اپنے مکانوں کو آ کے سے تو محفوظ کرتے جاتے تھے اور پیچھے سے نقب لگا کر نگلنے کے راستے بناتے جاتے تھے کچر فرما تا ہے اے آئکھوں والو! عبرت حاصل کرواوراس خداسے ڈروجس کی لاٹھی میں آ وازنہیں-اگران یہود یوں کےمقدر میں جلاوطنی ہوتی تو آنہیں اس ہے بھی بخت عذاب کیا جاتا' قبل ہوتے اور قید کر لئے جاتے وغیرہ وغیرہ' پھرآ خرت کے بدترین عذاب بھی ان کے لئے تیار ہیں- بنونضیر کی بیاڑائی جنگ بدر کے چھ ماہ بعد ہوئی - مال جواونٹوں پرلد جا کیں انہیں لے جانے کی اجازت بھی' مگر ہتھیار لے جانے کی اجازت نبھی' بیاس قبیلے کے لوگ تھے جنہیں اس سے پہلے بھی جلا دکھنی ہوئی ہی نبھی' بقول حفزت عروہ بن زبیر شروع سورت سے فاسیقیئر کک آیتیں اس واقعہ کے بیان میں نازل ہوئی ہیں۔ جَلاء کے معنی قل وفنا کے بھی کئے گئے ہیں حضور نے انہیں جلاوطنی کے وقت تین تین میں ایک ایک اونٹ اور ایک ایک مشک دی تھی اس فیصلہ کے بعد بھی حضور کے محمد بن مسلمہ رضی الله تعالیٰ عنہ کوان کے باس جھیجا تھااورانہیں اجازت دی تھی کہ تین دن میں اپنا سامان ٹھیک کر کے حیلے جائیں' اس دنیوی عذاب کے ساتھ ہی اخروی عذاب كا بھى بيان مور ہا ہے كمدو ہاں بھى ان كے لئے حتى اور لا زى طور پر جہنم كى آگ ہے۔ ان كى اس درگت كى اصلى وجديہ ہے كہ انہوں نے الله تعالی کا اوراس کے رسول ﷺ کا خلاف کیا اورایک اعتبار سے تمام نبیوں کو جھٹلایا' اس لئے کہ ہر نبی نے آپ کی بابت پیش گوئی کی تھی یہ لوگ آپ کو پوری طرح جانے تھے بلکہ اولا دکوان کا باپ جس قدر پہچانتا ہے اس ہے بھی زیادہ بیلوگ نبی آخرالز ماں کو جانے تھے لیکن تاہم سرکشی اور حسد کی وجہ سے مانانہیں بلکہ مقابلے پڑتل گئے اور بینظا ہربات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخالفوں پر یخت عذاب نازل فرما تا ہے۔لِیُنَهَ کہتے ہیں اچھی تھجوروں کے درختوں کؤ بجوہ اور برنی جو تھجور کی تسمیں ہیں بقول بعض وہ لینہ میں داخل نہیں اور بعض کہتے ہیں صرف بجوہ نہیں اور بعض کہتے ہیں ہرتم کی تھجوریں اس میں داخل ہیں' جن میں بور<sub>ی</sub>و بھی داخل ہے۔ یہود یوں نے جوبطور طعنہ کے کہا تھا کہ تھجوروں کے درخت کٹوا کراینے قول کےخلاف فعل کر کے زمین میں فساد کیوں پھیلاتے ہیں؟ یہاس کا جواب ہے کہ جو پچھ ہور ہاہے وہ تھکم رب سے اورا جازت خداہے دشمنان خدا کوذلیل ونا کا م کرنے اورانہیں بیت و بدنصیب کرنے کے لئے ہور ہائے جودرخت باقی رکھے جائیں وہ اجازت سے اور جوکا نے جاتے ہیں وہ بھی مصلحت کے ساتھ۔

سیر کھی مروی ہے کہ بعض مہا جرین نے بعض کوان درختوں کے کا شخے ہے منع کیا تھا کہ آخر کوتو پیدسلمانوں کو بہطور مال نغیمت سلنے والے ہیں پھرانہیں کیون کا ٹا جائے؟ جس پر بید آیت اتری کہ دو کے والے بھی چی بہ جانب ہیں اور کاشنے والے ہی برخت ہیں ان کی نیت مسلمانوں کے نفع کی ہے اور ان کی نیت کا فرول کو غیظ وغضب میں لانے اور انہیں ان کی شرارت کا مزہ پھھانے کی ہے اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اس ہے جل کروہ غصے میں بھر کرمیدان میں آ جا کی تو پھر دورو ہاتھ ہو جا کیں اور اعداء دین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے ۔ سی بہ کہ اس ہے جل کروہ غصے میں بھر کرمیدان میں آ جا کی تو پھر دورو ہاتھ ہو جا کیں اور اعداء دین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے ۔ سی بہ کہ اس ہے جل کروہ نے بی بھی اور ایس کے بی اور انہیں اور اعداء دین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے ۔ سی بہ آ بیت نازل ہوئی ۔ یعنی دونوں باتوں پر اجر ہے کا شخ پر بھی اور چھوڑ نے پر بھی ۔ بعض روا تیوں میں ہے کہ گؤ اے بھی مقا در جلوائے بھی مقا بلے پر تھے ۔ بنو قریظ کے بیود یوں کو میز شریف میں ہی رہنے دیا گئین بالا خر جب یہ بھی مقا بلے پر تھے ۔ بنو قریظ کے بیود یوں کو نکال دیا ۔ بنو قیقا کا کو بھی جن میں سے مضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ایمان کا ایور کی خور میں ہے دیا گئین بالا خر دو قتی کا اور کیا کہ کو کہ کی اور کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیا ہود یوں کو نکال دیا ۔ بنو قیقا کا کو بھی جن میں سے حضور کی خدمت میں ماضر ہو گئے اور ایمان کھا واضل کی جدو یوں کو جلا وطن کیا ۔ ان تمام واقعات کو عرب شاعروں نے ایک تمام واقعات کو عرب شاعروں نے ایک اور ایمان سی افتا کے اعداد ربئر معو نہ ہے بعد کا بے وار بقول عربی تھو کے اعداد ربئر معو نہ ہے بعد کا بے وار بقول عربی تھوں کو نکار دیا ۔ جو قیقا کا کو بھی جو دیا کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو دیا کہ دیا تھوں کو دیا گئے ۔ بعد کا بے وار بقول این اسی تاتی کے اعداد ربئر معو نہ کے بعد کا بے اور بھو گئے وار گئے گئے اور بھی کہ دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کہ کو دیا ہو کہ کے اعداد ربئر معو نہ کے بعد کا بے اور بھو کے دیا گئے کہ کو دیا گئے کے دیا ہو کہ کو دیا گئے کے دیا ہو کہ کو دیا گئے کی میں کو دیا گئی کیا گئے کہ کہ کو دیا گئے کہ کو دیا گئے کو دیا گئے کی کو دیا گئے کو دیا گئے کی کو دیا گئے کی کو دیا گئے کی کو دیا گئے کی کو دیا گ

وَمَا آفَاءُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آفَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ وَمَا آفَاءُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آفَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَالله عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيْرُهُمَا آفَاءُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ آهَلِ وَالله عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيْرُهُمَا آفَاءُ الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ آهَلِ الْقُرْى فِللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِي ذِي الْقُرْبِ وَالْيَتْمِي وَالْمَسَلِينِ الْقَرْبِ وَالْيَتْمِي وَالْمَسَلِينِ الْقَرْبِ وَالْيَتْمِي وَالْمَسَلِينِ الْقَرْبِ وَالْيَتْمِي وَالْمَسَلِينِ وَالْمَسْولِ وَلِي ذِي الْقُرْبِ وَالْمَالِكِينِ وَالْمَسْولِ وَلِي ذِي الْقَرْبِ وَالْمَسْولِ وَلِي ذِي الْقَرْبِ وَالْمَسْولِ وَلِي وَلِي وَلِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ هُمُ الْمُعَلِّمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے محموثرے دوڑائے ہیں نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر جا ہے عالب کردیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ۞ جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالیٰ تنہارے لڑے بھڑے بغیراپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ بی کا ہے ادر رسول کا اور قرابت والوں کا اور تیموں کا اور مسافروں کا ہے تا کہ تبہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں بی بیال بھی دست گرداں ندرہ جائے میں جو پھے رسول دے لے لواور جس سے دوکے رک جاؤاور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہاکر ڈالبتہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے ۞

مال فے کی تعریف وضاحت اور عظم رسول عظی کی تعمیل ہی اصل ایمان ہے: این (آیت:۱-۷) فے کس مال کو کہتے ہیں؟ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کا علم کیا ہے؟ بیسب یہاں بیان ہور ہاہے۔ پس فے اس مال کو کہتے ہیں جوان سے اڑے بعر سے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے جیسے بونضیر کا یہ مال تھا جس کا ذکر او پرگذر چکا کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑ نے یا اونٹ اس پرنہیں دوڑائے تھے یعنی ان کفار
سے آ منے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی بلکہ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول کی ہمیت سے بھر دیے اور وہ اپنے قلعہ خالی کر کے قبضہ میں
آ گئے 'اسے فے کہتے ہیں اور یہ مال حضور کا ہوگیا' آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ پس آپ نے نیکی اور صلاح کے کا موں
میں اسے خرج کیا' جس کا بیان اس کے بعد والی اور دوسری آیت میں ہے۔ پس فرما تا ہے کہ بونضیر کا جو مال بطور فے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے
درول کو دلوایا جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑ سے یا اونٹ دوڑائے نہ تھے بلکہ صرف خدانے اپنے نفشل سے اپنے رسول کو اس پر غلبہ دے دیا تھا
اور خدا پر یہ کیا مشکل ہے؟ وہ تو ہم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے' نہ اس پر کسی کا غلبہ نہ اسے کوئی رو کئے والا' بلکہ سب پر غالب وہ بی سب اس کے تا بع
فر مان – پھر فر مایا کہ جو شہر اس طرح فتے جا کیں ان کے مال کا بھی تھم ہے کہ رسول اللہ علی اسے تب قسم میں کریں گے پھر انہیں دیں
شریف میں ہے کہ بونضیر کے مال بطور فے کے خاص رسول اللہ علی کے کہ وگئے تھے آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر تک کا خرج کا شریف میں ہے کہ بونظی میں ہے کہ بونضیر کے مال بطور فے کے خاص رسول اللہ علی کے کہ وگئے تھے آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر تک کا خرج

ابوداؤ دمیں حضرت مالک بن اوک ؓ سے مروی ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب سے نے مجھے دن چڑھے بلایا' میں گھر گیا تو دیکھا کہ آپ ایک چوکی پرجس پرکوئی کپڑ اوغیرہ نہ تھا بیٹھے ہوئے ہیں' مجھے دیکھ کرفر مایا تہماری قوم کے چندلوگ آئے ہیں میں نے انہیں پچھ دیا ہے تم اسے لے کران میں تقسیم کردؤ میں نے کہاا چھا ہوتا اگر جناب کی اور کو بیکا م سو نیچۃ ' آپ نے فرمایانہیں تم ہی کرؤ میں نے کہا بہت بہتر۔ اتنے میں آپ کا داروغہ برفا آیا اور کہااے امیر المؤمنین! حضرت عثان بن عفان' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنهم تشریف لائے ہیں کیا نہیں اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آنے دو- چنانچہ یہ حضرات تشریف لائے میر فا پھر آیا اور کہا امیر المؤمنین حفرت عباس اور حفرت علی رضی الله عنهم اجازت طلب کررہے ہیں' آپ نے فر مایا اجازت ہے۔ بیدونو ں حضرات بھی تشریف لائے-حضرت عبال کے کہاا ہے امیرالمؤمنین! میرااوران کا فیصلہ بیجئے یعنی حضرت علی کا' تو پہلے جو چاروں بزرگ آئے تھے ان میں سے بھی بعض نے کہا ہاں امیر المؤمنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے اورانہیں راحت پہنچا ہے -حضرت ما لک فر ماتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ان جاروں بزرگوں کوان دونوں حضرات نے ہی اپنے سے پہلے یہاں بھیجا ہے۔حضرت عمرؓ نے فر مایا تھم رو پھران چاروں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا تمہیں اس اللہ کی تئم جس کے حکم ہے آسان وزمین قائم ہیں' کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے فر مایا ہے ہماراور شد با ٹنانہیں جاتا'ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے'ان چاروں نے اس کا اقر ارکیا پھر آپ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس طرح فتم دے کران سے بھی یہی سوال کیااورانہوں نے بھی اقرار کیا' پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لئے ایک خاصہ کیا تھا جواور کسی کے لئے نہ تھا' پھرآ پ نے یہی آیت وَ مَآ اَفَآءَ اللّٰہ الخ' پڑھی اور فر مایا بنونضیر کے مال اللہ تعالیٰ نے بطور نے کے اپنے رسول کودیئے تھے اللہ کی قتم نی تو میں نے تم پراس میں کسی کوتر جیح دی اور نہ خود ہی اسے سب کا سب لے لیا - رسول اللہ عظیمی اپنا اور اپنے اہل کا سال مجر کاخرج اس میں سے لے لیتے تھے اور ہاتی مثل بیت المال کے کردیتے تھے' پھران چاروں بزرگوں کواسی طرح قتم دے کر پوچھا کہ کیا حمہیں بیمعلوم ہے؟ انہوں نے کہاہاں' پھران دونوں سے تتم دے کر پوچھااورانہوں نے ہاں کہی۔ پھرفر مایاحضور کے فوت ہونے کے بعدابو بکر والی بنے اورتم دونوں خلیفۂ رسول کے پاس آئے 'اےعباس! تم توا پنی قرابت داری جنا کراپنے بچازاد بھائی کے مال میں سےاپناور شہ طلب کرتے تھے اور بیایعنی حفرت علیؓ اپناحق جما کراپنی بیوی لینی حفرت فاطمہؓ کی طرف سےان کے والد کے مال سے ور شطلب کرتے تھے'

تفییرسورهٔ حشر بیاره ۲۸

جس کے جواب میں تم دونوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ہماراور شہ با نتائبیں جاتا'ہم جوچھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے-اللہ خوب جانتاہے کہ حضرت ابو بمریقیناراست گؤنیک کاررشد وہدایت والے اور تابع حق تھے چنانچیاس مال کی ولایت حضرت الصدیق نے کی آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کا اور رسول اللہ عظیقے کا خلیفہ میں بنااور وہ مال میری ولایت میں رہا' پھر آپ دونوں کے دونوں ایک صلاح سے میرے پاس آئے اور مجھ سے اسے مانگا جس کے جواب میں میں نے کہا کہ اگرتم اس شرط سے اس

بات کو قبول کیا اور اللہ کو چی میں دے کرتم نے اس مال کی ولایت کی پھرتم جواب آئے ہوتو کیا اس کے سواکو کی اور فیصلہ جا ہے ہو؟ قسم اللہ کی

قیامت تک اس کے سوااس کا کوئی فیصلہ میں نہیں کرسکتا' ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اگرتم اپنے وعدے کے مطابق اس مال کی نگرانی اوراس کا صرف

نہیں کر کتے تو تم اسے پھرلوٹا دو تا کہ میں آپ اسے ای طرح خرچ کروں جس طرح رسول اللہ عظی کرتے تھے اور جس طرح خلافت

آپ کے قبضہ میں آئے تواب آپ نے ان لوگوں کوان کے دیئے ہوئے مال واپس دیے شروع کئے 'حضرت انس گوبھی ان کے گھر والوں

نے آپ کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارا دیا ہوا بھی سب یا جتنا چاہیں ہمیں واپس کر دیں' میں نے جا کر حضور گویا د دلایا' آپ نے وہ سب واپس

کرنے کوفر مایالیکن سیسب حضرت ام ایمن گواپی طرف سے دے چکے تھے انہیں جب معلوم ہوا کہ بیسب میرے قبضے سے نکل جائے گا تو

انہوں نے آ کرمیری گردن میں کپڑاڈال دیااور مجھ سے فر مانے لگیں اللہ کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں ' حفرت تجھے یہ ہیں دیں گئے آپ

تو مجھےوہ سب کچھدے چکے۔حضور نے فر مایا ام ایمن! تم نہ گھبراؤ ہمتمہیں اس کے بدلے اتناا تنادیں گےلیکن وہ نہ مانیں اوریہی کہے چلی

تحکیں - آپ نے فرمایا اچھااورا تنااتنا ہم تمہیں دیں گےلیکن وہ اب بھی خوش نہ ہوئیں اور وہی فرماتی رہیں' آپ نے فرمایا لوہم تمہیں اتنا

ا تنااور دیں گئے یہاں تک کہ جتنا انہیں دے رکھا تھا اس سے جب تقریباً دس گنا زیادہ دینے کا وعدہ رسول اللہ عظیفے نے فرمایا تب آپ

راضی ہوکرخاموش ہوگئیں اور ہمارا مال ہمیں مل گیا' یہ نے کا مال جن پانچ جگہوں میں صرف ہوگا یہی جگہیں غنیمت کے مال کے صرف کرنے

ان کالقمہ نہ بن جائے کہ اپنی من مانی خواہشوں کے مطابق وہ اسے اڑا ئیں اور مسکینوں کے ہاتھ نہ لگے۔ پھر فر ماتا ہے کہ جس کا م کے

کرنے کومیرے پنجبرتم سے کہیں تم اسے کرواور جس کا م سے وہ تہمیں روکیں تم اس سے رک جاؤ – یقین مانو کہ جس کا وہ حکم کرتے ہیں وہ

بھلائی کا کام ہوتا ہےاورجس سے وہ رو کتے ہیں وہ برائی کا کام ہوتا ہے- ابن ابی حاتم میں ہے کہایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود

رضی الله تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا آپ گودنے سے ( یعنی چمڑے پر یا ہاتھوں پرعوتیں سوئی وغیرہ سے گدوا کر جوتلوں کی طرح نشان

وغیرہ بنالیتی ہیں )اس سے ادر بالوں میں بال ملا لینے ہے (جوعورتیں اپنے بالوں کولمبا ظاہر کرنے کے لئے کرتی ہیں )منع فرماتے ہیں تو

کیا پیممانعت کتاب الله میں ہے یا حدیث رسول میں؟ آپ نے فرمایا کتاب الله میں بھی اور حدیث رسول الله میں بھی وونوں میں اس ممانعت کو پا تا ہوں-اس عورت نے عبداللہ بن مسعودٌ کہا خدا کی شم دونو ں لوحوں کے درمیان جس قدر قر آن شریف ہے میں نے سب

رُرها ہے اور خوب و کھ جھال کی ہے کین میں نے تو کہیں اس ممانعت کونہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے آیت ما انگم الرَّسُولُ

پھر فرما تا ہے کہ مال نے کے بیرمصارف ہم نے اس لئے وضاحت کے ساتھ بیان کردیئے کہ بیہ مالداروں کے ہاتھ لگ کر کہیں

کی بھی ہیں اور سورہ انفال میں ان کی پوری تشریح وتو ضیح کے ساتھ کامل تفسیر الحمد ملد گذر چکی ہے اس لئے ہم یہاں بیان نہیں کرتے ۔

منداحمد میں ہے کہلوگ نبی علیہ کواپنے تھجوروں کے درخت وغیرہ دے دیا کرتے تھے یہاں تک کہ قریظہ اور بنونفیر کے اموال

مال کواپنے قبضہ میں کرو کہ جس طرح رسول اللہ عظیمہ اسے خرچ کرتے تھے تم بھی کرتے رہو گے تو میں تہبیں سونیہ دیتا ہوں' تم نے اس

صديق ميں اور آج تك ہوتار ہا-

الخ بنہیں پڑھی؟اس نے کہاہاں یہ تو پڑھی ہے۔فرمایا (قر آن سے ثابت ہوا کہ تھم رسول اور ممانعت رسول قابل عمل ہیں ابسنو) خود میں نے رسول اللہ علیہ سنا ہے کہ آپ نے گود نے سے اور بالوں میں بال ملانے سے اور بیشانی اور چبرے کے بال نو چنے سے منع فرمایا ہے ( یہ بھی عور تیں ا بی خوبصور تی خلا ہر کرنے کے لئے کرتی ہیں اور اس زمانے میں تو مرد بھی بکثرت کرتے ہیں ) اس عورت نے کہا حضرت یہ تو آپ کی گھر والیاں بھی کرتی ہیں آپ نے فرمایا جاؤ دکیھؤوہ گئیں اور کیے کیس اور کہنے کیس حضرت معان سے بچے ، غلطی ہوئی ان باتوں میں سے کوئی بات آپ کے گھر انے والیوں میں میں نے نہیں دیکھی ۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھول گئیں کہ خدا کے نیک بندے (حضرت شعیب علیہ السلام) نے کیافرمایا تھا مَا اُرِیُدُ اَنْ اُحَالِفَکُمُ اِلٰی مَا اَنْھَا کُمُ عَنْهُ یعنی میں نے نہیں جا ہتا کہ تہمیں جس چیز سے روکوں خود میں اس کا خلاف کروں۔

منداحداور بخاری سلم میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس عورت پر جو گدوائے اور جو گو ہوائی بیدائش کو کو ہواور جوائی بیدائش کو کو ہوا ور جوائی بیدائش کو بدائش کی بانی ہوئی بیدائش کو بدائش کو بدائو باللہ ہے؟ اور جو قر آن میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے بوراقر آن بیس موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے بوراقر آن بعن بھی دونوں پھوں کے درمیان ہے اول سے آخر تک پڑھا ہے کین میں نے تو یہ کھر کہیں نہیں پایا 'آپ نے فر مایا اگر تم سوچ سجھ کر پڑھتیں تو ضرور پاتین کیا تم نے آب نے فر مایا اگر تم سوچ سجھ کر پڑھتیں تو ضرور پاتین کیا تھی کے اول سے آخر تک پڑھا ہے کین میں نہوں پایا 'آپ نے فر مایا اگر تم سوچ سجھ کر پڑھتیں تو ضرور پاتین کیا تھی نے آب سے گھر والوں کی نبیت کہا چھر کہ گھر والی کو نبیت کہا چھر کہ گھر والی کو تعین میں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عنظی نے فر مایا جب میں تہیں اور کو کی تھر کہ میں اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ عنظی نے کہ دو کے برتن میں 'بڑھلیا میں' مجور کی کئر کی سے کہ و کے برتن میں 'بڑھلیا میں' مجور کی کئر کی کے کر ید ہو ہو کہ برتن میں اور در ہو کی کہ وی کی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہو کہ کہ وی کی اور کی کہ وی کی تعلی ہیں نہیز بنا نے سے لیعی مجور یا ششش وغیرہ کے بھو کے برتن میں' بڑھلیا میں' مجور کی کئر کی کے کہ یہ ہو کے بات اس کے ادکا می محموعات سے بچتر ہو یا در کھو کہ اس کی کا فر ما نی کا دف اول کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں کے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں اسے کی کیا موں کے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور دکھی کا موں سے کہ کے کا موں کے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور میں کیس کی کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے اور کو کی کی کرنے کا موں سے کرنے والوں کو وہ خت سزاد بتا ہے کیں کی کرنے کی کرنے والوں کو کو کی کرنے کی کو کی کو کی کور

لِلْفُقَرَا الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ الْخَرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ لَيُنْكُونُ اللهُ وَرَسُولَهُ لَيْ يَعْمُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَيْ يَعْمُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَيْ يَعْمُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَا يَخْرُ فَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ لَا اللهُ وَرَسُولَهُ لَا اللهُ وَرَسُولَهُ لَا يَحْدُونَ مَنْ هَاجَرَ اليَهِمْ وَلا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَرَ اليَهِمْ وَلا يَجِدُونَ مِنْ هَاجَرَ اليَهِمْ وَلا يَجِدُونَ فَيْ صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَا اوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَا اوْتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ

## وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُحْ نَفْسِهُ فَاوُلَلِكَ فَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ وَالْمُفْلِحُوْرَ اللهُ

(فے کا مال) ان مہا جرمکینوں کے لئے ہے جوابی گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدوکرتے ہیں' بہی راست بازلوگ ہیں O اور ان کے لئے جنہوں نے اس گھر میں ( یعنی مدینہ میں ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ منالی ہے اپنی طرف جمرت کر کے آنے والوں سے مجت کرتے ہیں اور مہاجرین کوجو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی دغد خزمیس رکھتے' بلکہ خود

اپناو پرانبیں ترجیح دیتے ہیں گوخود کو کتنی ہی تخت حاجت ہو بات میہ ہے کہ جو بھی اپنانس کی ترس سے بجییں وہی کامیاب اور ہامراد ہیں 🔾

مال فے کے حقدار: ﷺ ﴿ آیت: ۸-۹) اوپر بیان ہوا تھا کہ نے کا مال یعنی کافروں کا جوسلمانوں کے قبضے میں میدان جنگ میں لاے بھڑ سے بغیر آگیا ہوا سے کہ اس کے جن داروہ غریب مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کورضا مند کرنے کے لئے اپنی قوم کو ناراض کرلیا یہاں تک کہ انہیں اپناوطن عزیز اور اپنے ہاتھ کا مشکلوں ہے جع کیا ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کرچل دیناپڑا 'اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد میں برابر مشغول ہیں 'اللہ کے فضل وخوشنودی کے متلاثی ہیں ہوا مال وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کرچل دیناپڑا 'اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد میں برابر مشغول ہیں 'اللہ کے فضل وخوشنودی کے متلاثی ہیں کہی سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنافعل اپنے قول کے مطابق کر دکھایا 'بیاوصاف سادات مہاجرین میں تھے رضی اللہ عنہم - پھر انصار کی مدر بیان ہور ہی ہور اس کی فضیلت 'شرافت 'کرم اور بزرگ کا اظہار ہور ہا ہے' ان کی کشادہ دئی نیک نفسی' ایٹار اور سخاوت کا ذکر ہور ہا ہے کہ بیان ہور ہی جو ارسی کے بہلے ہی دار البحر ت مدینہ میں اپنی بود و باش رکھی اور ایمان پر قیام رکھا مہا جروں کے بہنچنے نے پہلے ہی دار البحر ت مدینہ مہاجرین سے بھی پہلے بیا بیمان دار بن گئے تھے۔

صحیح بخاری شریف بیس اس آیت کافیر کے موقع پر بیروایت ہے کہ حضرت عمرض اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا بیں اپنے بعد کے فلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجر بن اولین کے حق اوا کرتا رہ ان کی خاطر مدارات میں کی نہ کر ہے اور میری وصیت ہے کہ افسار کے ساتھ بھی نیکی اور محمال کی ان کے بصلے لوگوں کی بھلا کیاں بھول کر ہے اور ان کی خطاؤں سے اور بھلائی کر ہے جنہوں نے مدید میں جگہ بنائی اور ایمان میں جگہ حاصل کی ان کے بصلے لوگوں کی بھلا کیاں بھول کر ہے اور ان کی خطاؤں سے درگذر اور چتم پوٹی کر لے۔ ان کی شرافت طبعی ملا خطہ ہو کہ جو بھی راہ خدا میں بجرت کر کے آئے بیان ہول اللہ! ہم نے تو دنیا میں ان انسار جیسے لوگ وہال ان پر نثار کرنا اپنا تخر جانے ہیں۔ مسندا حمد میں ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہایا رسول اللہ! ہم نے تو دنیا میں ان انسار جیسے لوگ خبیل در کی بھوٹ میں ہے ہوٹ ہوں انساز جیسے لوگ کررہے ہیں اور احسان نہیں رکھت ہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دور حسان نہیں رکھت کی کا م کاح خود کریں کررہے ہیں اور کبھی چہر ہے پر ٹمکن بھی نہیں بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دیں حضور ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارا کا سارا اجرا نہی کونیل جائے آپ نے فر مایا نہیں نہیں جب تک تم ان کی مزال جائے آپ نے فر مایا تھیا گرنہیں لیت تو دیکھوآئندہ ہی مبر کرتے رہا 'میرے بعد ایساؤنت بھی آئے گا کہ اور دیا جائے گا میں تفایل کہ مارک کے درہان میں ہوتے ہیں اور ہم سے کو تو ہول کو با کا اور مدیث میں ہی کہ اور حدیث میں ہے کہ انساز ہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمارے کہوروں کے باغات ہم میں اور تمہیں جو در یاجائے گا میکی ویواور میں تقسیم کر دہوئے آپ نے نے فر مایا نہیں کر درجیے 'آپ نے نے فر مایا نہیں کو فر مایا سنوکا م کارج بھی تم تی کر داور ہم سے کو پیداوار میں شریک آپ نے فات ہم میں اور تو ہو ہوئے گا دوروں کے باغات ہم میں اور تھی آئے تو فر میں تقسیم کر دہوئے 'آپ نے نے فر مایا نہیں کر داور ہم سے کو تو بیداوار میں تقسیم کر دہوئے 'آپ نے نے فر مایا نہیں کو فر مایا سنوکا م کارج بھی تم تی کر داور ہم سے کو تو بیداوار میں شریک کے اور کی میں تو کیوں کے نواز کیا سنوکا کو کارک کو کر کیا گوروں کے باغات ہم میں اور درجیک آپ نے فر مایانہیں کی کر فر کیا سنوک کی کو نوروں کے باغات ہم میں اور کیک کو کو کو کو کیا کیا کو کر کیا کہ کو کر کیا کو کر کر کیا گوروں کیا کہ کو کر کیا

انصارنے جواب دیایارسول اللہ! ہمیں ریھی بہنوشی منظور ہے-

پر فرما تا ہے بیاسیے دلوں میں کوئی حسدان مہاجرین کی قدر ومنزلت اور ذکر ومرتبت پڑئیں کرتے ، جوانہیں مل جائے انہیں اس پر رشک نہیں ہوتا۔ اس مطلب پراس حدیث کی دلالت بھی ہے جومند احد میں حضرت انس کی روایت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول ا پنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لئے ہوئے تازہ وضو کر کے آرہے تھے داڑھی پر سے پانی عبک رہاتھادوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص ای طرح آئے تیسرے دن بھی یہی ہوا -حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص اُ ج د کیمتے بھالتے ر ہے اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو بیجی ان کے بیچیے ہو لئے اور انصاری سے کہنے لگے حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہوگئی ہے جس پر میں قتم کھا بیٹیا ہوں کہ تین دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا'پس اگر آپ مہر بانی فر ما کر جھے اجازت دیں تومیں بیتین دن آپ کے ہاں گذاردوں۔انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچے حضرت عبداللہ ؓ نے بیتین راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گذارین' دیکھا کہ وہ رات کو تبجد کی کمبی نماز بھی نہیں پڑھتے' صرف تنا کرتے ہیں کہ جبآ تکھے کھلے اللہ تعالی کا ذکراوراس کی بڑائی اپنے بسرّ پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں' یبال تک کہ شبح کی نماز کے لئے اٹھیں-ہاں بیضرور بات تھی کٹیس نے ان کے منہ سے سواعے کلمہ خیر کے اور کچھنبیں سنا- جب تین را تیں گذر گئیں تو مجھے ان کاعمل بہت ہی ہلکا سامعلوم ہونے لگا' اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت دراصل نہ تو میرے اور میرے والدصاحب کے درمیان کوئی الی باتیں ہوئی تھیں نہ میں نے ناراضکی کے باعث گھر چھوڑ اتھا بلکہ واقعہ بیہوا کہ تین مرتبہ آنخضرت علي نفرمايا كمابھي ايك جنتي شخص آر ماہ اور تينوں مرتبہ آپ ہي آئے تو ميں نے ارادہ كيا كه آپ كي خدمت ميں كچھون رہ کردیکھوں تو سہی کہ آپ ایسی کون می عبادتیں کرتے ہیں جو جیتے جی بدزبان رسول آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئ چنا نچہ میں نے بیر بہاند کیااور تین مرتبدات تک آپ کی خدمت میں رہاتا کہ آپ کے اعمال دیچے کرمیں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دول کین میں نے تو آ پ کونہ تو کوئی نیااوراہم عمل کرتے ہوئے دیکھانہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑھا ہوادیکھا'اب جار ہا ہول کیکن زبانی ایک سوال ہے كه آپ بى بتلايخ آخروه كون ساعمل ہے جس نے آپ كو پغيرالله عظيلة كى زبانى جنتى بنايا؟ آپ نے فرمايا بستم مير سے اعمال تو ديكھ پچے ان کے سوااورکوئی خاص پوشید عمل تو ہے نہیں - چنانچے میں ان سے رخصت ہوکر چلا تھوڑی ہی دور نکلاتھا جوانہوں نے مجھے آواز دی اور فر مایا ہاں میراایک عمل سنتے جاؤوہ یہ کہ میرے دل میں بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی ٔ حسداور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا' میں بھی کسی مسلمان کا بدخواه نہیں بنا-حضرت عبدالللہ نے بین کر فر مایا کہ بس اب معلوم ہوگیا' اس عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اوریہی وہ چیز ہے جو ہرایک ك بس كي نبيں - امام نسائى بھى اپنى كتاب عمل اليوم والليلم ميں اس حديث كولائے ہيں - غرض يد ہے كدان انصار ميں يدوصف تھا كدمها جرين کواگر کوئی مال وغیرہ دیا جائے اور انہیں نہ ملے تو یہ برانہیں مانتے تھے بنونضیر کے مال جب مہاجرین ہی میں تقسیم ہوئے تو کسی انصاری نے اس میں کلام کیا جس پرآیت وَمَا أَفَآءَ اللّهُ اتری آنخضرت عَلِيّه نے فرمایاتمہارے مہاجر بھائی مال واولا دچھور كرتمهاري طرف آتے ہیں'انصار نے کہا پھرحضور' ہمارا مال ان میں اور ہم میں برابر بانٹ دیجئے آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ایثار کر سکتے ہو؟انہوں نے کہا جو حضور کاارشاد ہؤ آپ نے فرمایا مہا جرکھیت اور ُباغات کا کا منہیں جانتے' تم آپ اپنے مال کو قبضہ میں رکھوخود کا م کروخود باغات میں محنت کرو اور پیداوار میں انہیں شریک کردو-انصار نے اسے بھی بهکشادہ پیشانی منظور کرلیا-

پر فرما تا ہے کہ باوجود خود کو واجت ہونے کے بھی این دوسرے بھائیوں کی حاجت کومقدم رکھتے ہیں اپنی ضرورت خواہ باقی رہ

تفييرسورهٔ حشر ـ پاره٢٨ 

جائے ۔ کیکن اور مسلمان کی ضرورت جلد پوری ہوجائے بیان کی ہروقت کی جاہت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ جس کے پاس کی اور

قلت ہو'خودکوضرورت ہواور پھربھی صدقہ کرےاس کا صدقہ افضل اور بہتر ہے-یہ درجہان لوگوں کے درجہ ہے بھی بڑا ہوا ہے جن کا ذکراور

جگہہے کہ مال کی جا ہت کے باوجود وہ اسے راہ للہ خرچ کرتے ہیں لیکن بیلوگ تو خودا پی حاجت ہوتے ہوئے صرف کرتے ہیں محبت ہوتی ہاور حاجت نہیں ہوتی اس وقت کاخرچ اس درجہ کونہیں پہنچ سکتا کہ خود کوضر ورت ہواور پھر بھی راہ للّٰہ دے دینا-حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کا صدقه ای تم سے ہے کہ آپ نے اپناکل مال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر لگا دیا' آپ نے پوچھا بھی کہ ابو بکر پھھ باقی

بھی رکھآ ئے ہو؟ جواب دیااللہ اوراس کے رسول کو ہاتی رکھآ یا ہوں-اس طرح وہ واقعہ ہے جو جنگ برموک میں حضرت عکرمہ اوران کے ساتھیوں کو پیش آیا تھا کہ میدان جہاد میں زخم خوردہ پڑے ہوئے ہیں' ریت اورمٹی زخموں میں بھرر ہی ہے کہ کراہ رہے ہیں'

سخت تیز دھوپ پڑ رہی ہے' پیاس کے مارے حلق چنخ رہا ہے'اتنے میں ایک مسلمان کندھے پر مشک لٹکائے آجا تا ہےاوران مجروح مجاہدین کے سامنے پیش کرتا ہے لیکن ایک کہتا ہے اس دوسر سے کو بلاؤ دوسرا کہتا ہے اس تیسر ہے کو پہلے بلاؤ'وہ ابھی تیسر ہے تک پہنچا بھی نہیں جوا یک

شہید ہوجا تا ہے' دوسرے کود کیتا ہے کہ وہ بھی بیاسا ہی چل بسا' تیسرے کے پاس آتا ہے کین دیکھتا ہے کہ وہ بھی سو کھے ہونٹوں ہی اللہ ہے جاملا-اللَّدتعالى ان بزرگول سے خوش ہواورانہیں بھی اپنی ذات سے خوش ر کھے۔

صیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک مخص رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ ! میں سخت حاجت مند ہوں مجھے بچھ کھلوا ہے '

آپ نے اپنے گھروں میں آ دی بھیجالیکن تمام گھروں ہے جواب ملا کہ حضور ہمارے پاس خود پچھنیں۔ بیمعلوم کر کے پھر آپ نے اورلوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جوآج کی رات انہیں اپنامہمان رکھے؟ ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چضور میں انہیں اپنامہمان رکھوں گا- چنانچیہ

یہ لے گئے اوراپی بیوی سے کہادیکھویدرسول اللہ عظافہ کے مہمان ہیں آج گرہمیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے لیکن یہ بھو کے ندر ہیں۔ بیوی صاحبہ نے کہا آج گھر میں بھی برکت ہے بچوں کے لئے البتہ کچھ کلڑے رکھے ہوئے ہیں'انصاری نے فرمایا اچھا بچوں کوتو بہلا پھسلا کر بھو کا سلا دواور

ہمتم دونوں اپنے پیٹ پر کپڑا باندھ کر فاقے ہے رات گذار دیں گے کھاتے وقت چراغ بجھا دینا تا کہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم کھارہے ہیں اور دراصل ہم کھائیں گے نہیں۔ چنانچے ایساہی کیا صبح جب بیٹخص انصاری رسول اللہ عظیہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس مخص کے اور اس کی بیوی کے رات کے عمل سے اللہ تعالی خوش ہوااور ہنس دیا۔ انہی کے بارے میں آیت و یو ٹیرو ک الخ 'نازل ہوئی۔

صیح مسلم کی روایت میں ان انصاری کا نام بھی ہے یعنی حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فر ما تا ہے جواپیے نفس کی بخیلی حرص اور

بن جائے گا'لوگو! بخیلی اور حرص سے بچو' یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہر باد کر دیا' اس کی وجہ سے انہوں نے خوزیزیاں کیں اور حرام کوحلال بنالیا اورسند سے میرچی مروی ہے کو پخش سے بچو-اللہ تعالی فخش باتوں اور کے حیائی کے کاموں کونا پیندفر ما تا ہے مرص اور بخیلی کی

ندمت میں بیالفاظ بھی ہیں کہاس کے باعث اگلوں نے ظلم کئے' فسق وفجو ر کئے اور قطع رحمی کی۔ابوداؤ دوغیرہ میں ہےاللہ کی راہ کا غباراور جہم کا دھوال کسی بندے کی پیٹ میں جمع ہو ہی نہیں سکتا' اسی طرح بخیلی اور ایمان بھی کسی بندہ کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے' یعنی راہ خدا کی گردجس پر پڑی وہ جہنم ہے آ زاد ہو گیااور جس کے ول میں بخیلی نے گھر کرلیااس کے دل میں ایمان کی رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ حفرت عبداللہ کے پاس آ کرایک شخص نے کہاا ہے ابوعبدالرحن! میں تو ہلاک ہو گیا' آپ نے فر مایا کیا بات ہے؟ کہا قر آن میں تو ہے جو

اپنفس کی بخیلی سے بیادیا گیااس نے فلاح پالی اور میں تو مال کو بڑارو کئے والا ہوں' خرچ کرتے ہوئے دل رکتا ہے' آپ نے فرمایا

لالج سے بچ گیااس نے نجات پالی-منداحمداورمسلم میں ہےرسول الله علی فرماتے ہیں لوگواظلم نے بچو قیامت کے دن بیظلم اند جبریاں

اسکنجوس کا ذکراس آیت میں نہیں مہاں مراد بخیلی سے یہ ہے کہ تواپیئے کسی مسلمان بھائی کا مال ظلم سے کھا جائے ہاں بخیلی بمعنی کنجوی بھی ہے بہت بری چیز - (ابن الی حاتم)

حضرت ابوالہیاج اسدیؒ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب صرف یہی دعا پڑھ رہے ہیں اَللّٰهُہَّ قِنِیُ شُعَّ نَفُسِیُ اللّٰہ)! مجھے میر نے نُفس کی حرص و آڑے بچالے آخر مجھے سے ندر ہا گیا میں نے کہا آپ صرف یہی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جب اس سے بچاؤ ہوگیا تو پھر نہ زنا کاری ہو سکے گی نہ چوری اور نہ کوئی برا کام- اب جو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ (ابن جریر)

## وَالَّذِيْنَ جَابُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّبَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الْآذِيْنَ جَابُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّبَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الْآذِيْنَ الْمَنُولُ إِنَّانَ الْآذِيْنَ الْمَنُولُ رَبِّنَا النَّكَ رَوْقُ رَحِيْمُ الْمَنُولُ وَبَيْنَ الْمَنُولُ وَبَيْنَ الْمَنُولُ وَبَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

اوران کے لئے جوان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہاہے ہارے پروردگار! ہمیں بخش دےاور ہارکےان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف ہے ہارے دل میں کینہاور دشنی نہ وال-اے ہارے رب! بیشک تو شفقت ومہر پانی کرنے والاہے O

رافضی کو مال فے نہیں ملے گا: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰) ایک حدیث میں ہے جس نے زکو قادا کی اور مہما نداری کی اور اللہ کی راہ کے ضروری کا موں میں دیا وہ اپنے نفس کی بخیل سے دور ہوگیا ۔ پھر مال فے کے ستحقین لوگوں کی تیسری قتم کا بیان ہور ہا ہے کہ انصار اور مہا جرین کے فقراء کے بعد ان کے تابع جوان کے بعد ان کے بعد کوگ ہیں ان میں کے مساکین بھی اس مال کے متحق ہیں جواللہ تعالیٰ سے اپنے سے الگے فقراء کے بعد ان کے مغفرت کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں ۔ جیسے کہ سورہ برائت میں ہے والسّابِقُون الْاُوَّلُونُ مِنَ اللّٰهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ بِعِنْ 'اول اول سبقت کرنے والے مہاجر وانصار اور ان کے بعد کوگ ان گوں جن اللہ عنہ کرنے والے مہاجر وانصار اور ان کے بعد کوگ ان اگوں کے آثار حنہ اور اوصاف جیلہ کی اتباع کرنے والے اور انہیں نیک دعاؤں سے یا در کھنے والے ہیں' گویا ظاہر باطن ان کے تابع ہیں۔ اس دعا سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پا گیزہ استدلال کیا ہے کہ رافضی کو مال نے سے امام وقت کچھ نہ دے کیونکہ وہ اصحاب رسول کے لئے دعا کرنے جین قرآن تھم ویتا ہے کہ مہاجر وانصار کے لئے دعا کیں اور سے گالیاں و سے بین پھر بھی آ یہ اس کو کی تعرف کو کو کو کو کی کو کا کو ناف کرتے ہیں' قرآن تھم ویتا ہے کہ مہاجر وانصار کے لئے دعا کیں کریں اور سے گالیاں و سے بین پھر بھی آ یہ تاب کے مہاجر وانصار کے لئے دعا کیں کریں اور سے گالیاں و سے بین پھر بھی آ یت آ پی کی طاوت فی مائی (این افی عام )

اورروایت میں اتنااور بھی ہے کہ میں نے تمہارے نی علیہ سے سناہے کہ بیامت ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ان کے پچھلے ان کے پہلوں کولعنت کریں گے (بغوی) ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا آیت مَا افَآءَ اللّٰهُ میں جس مال فے کا بیان ہے وہ تو خاص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ہے اس طرح اس کے بعد کی آیت مِنُ اَهُلِ الْقُرْی والی نے عام کر دیا ہے تمام مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیا ہے اب ایک مسلمان بھی ایسانہیں جس کا حق اس مال میں نہ ہوسوائے تمہارے غلاموں کے اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے۔

ا بن جریر میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے إنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ كُو حَكِينَمٌ تك پڑھ كرفر مايا مال زكوۃ كَمْ سَحَق تو بيلوگ ہیں۔ پھروا عُلَمُ وَاَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْ اِيقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ الْمُرْجُثُمُ لَنَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ الْكِتْبِ لَيْنَ الْمُرْجُثُمُ لَنَخْرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِي فَيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لِنَنْصُرُونَكُمْ وَلا نَصْرُونَكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكُونُكُونَ اللهُ مَعَهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ مَعَهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُرُقِ اللهُ وَلِينَ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَمِنْ نَصَرُوهُمُ وَلَمِنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کیا تو نے منافقوں کو ند دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کا فر بھا ئیوں ہے کہتے ہیں اگرتم جلا وطن کئے گئے تو اللہ کی تسم ہم بھی تمہار ہے ساتھ وطن چھوڑ دیں گے اور تمہار کے اور تمہار کے اور اگرتم ہے جہار کی جائے گی تو واللہ ہم تمہار کی مدد کریں گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ یہ قطعا جموئے ہیں ۞ اگروہ جلا وطن کئے گئے تو بیان کے ساتھ نہ جا کیں گے اور اگر ان سے جنگ چیز گئی تو بیان کی مدد بھی نہ کریں گئے اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی جمعوٹ ہیں ہے کہ بہت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے نہیں ۞

کفر پرزولی کی گود ہے۔ تلبیس اہلیس کا ایک انداز: ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۱ – ۱۷) عبداللہ بن ابی اور ای جیسے منافقین کی چالبازی اورعیاری کا ذکر ہور ہا ہے کہ انہوں نے بہودیان بونضیر کوتھیک کر جھوٹا ولا سہ دلاکر غلط وعدہ کر کے مسلمانوں سے بھڑا دیا 'ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں 'لڑنے میں تمہاری مدد کریں گے اور اگرتم ہار گئے اور مدینہ سے دلیں نکالا ملا 'تو ہم بھی تمہارے ساتھا سشہر کو چھوڑ دیں گئی سے میں نہوں نہوں نہوں نہوں کہ ان میں نہاں کی مدد کر سکیس نہ درکسکیں نہ برے لیکن بدونت وعدہ ہی ایفا کرنے کی نیت نہیں اور یہ بھی کہ ان میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ ایسا کر سکیں 'نہڑائی میں نہ ان کی مدد کر سکیس نہ برے وقت ان کا ساتھ دیں اگر بدنا می کے خیال سے میدان میں آ بھی جا کیں تو یہاں آتے ہی تیر و تلوار کی صورت دیکھتے رو تکھیے کھڑے ہو جا کیں اور نامرد کی کے ساتھ بھا گئے ہی بن پڑے ۔ پھر مستقل طور پر پیش کوئی فرما تا ہے کہ ان کی تمہارے مقابلہ میں امداد نہ کی جائے گئ 'یہ اللہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے خوف کھاتے ہیں ۔

جياورجكم الله عَنْ الله عَنْ مَنْهُمُ يَحُشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوُ أَشَدَّ خَشْيَتُه يَعْنَ ان كَالكُ فَرَيْقَ لُولُول عاتمًا

ڈرتا ہے جتنااللہ سے بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ بات بیہ ہے کہ بیہ ہے جو لوگ ہیں۔ اور بزد لی کی بیرحالت ہے کہ بیر میدان کی لڑائی بھی لوئیس کے بال اگر مضبوط اور محفوظ قلعوں ہیں بیٹھے ہوئے ہوں یا مور چوں کی آڑ میں چیپ کر بچھے کارروائی کرنے کا موقع ہوتو خجر بہ سبب ضرورت کے کہ گذریں گیکن میدان میں آ کر بہاوری کے جو ہر دکھانا بیان سے کوسوں دور ہے بی آئیں بی میں ایک دوسر ہے کے دشن ہیں بی جیسے اور جگھے ہیں ایک کا کر فرد کھا تا بیان سے کوسوں دور ہے بی آئیں بی میں ایک دوسر ہے کہ بی تھی اور وحق اللہ بی میں ایک کا دل دوسر ہے نہیں ملتا منافق اپنی جگہ اور اہل کتاب اپنی جگہ ایک دوسر ہے کہ جمال لوگ ہیں۔ پھر فرمایاان کی مثال ان سے بچھ بی پہلے کے کا فروں جیسی ہے جنہوں نے بیاں بھی اپنے کے کا بدلہ بھگتا اور وہاں کا جگتا ہی باقی ہیں۔ پھر فرمایاان کی مثال ان سے بچھ بی پہلے کے کا فروں جیسی ہے جنہوں نے بیاں بھی اپنے کے کا بدلہ بھگتا اور وہاں کا جگتا ہی باقی ہو کے بیود ہیں کہ دروالے دن ان کی کمر کبڑی ہوگئی اور بخت نقصان اٹھا کر کشتوں کے بچور کر بھاگ گھڑے دیا 'بوقی ہو تھی اجھی ہی جو وہ ہیں کہ بدروالے دن ان کی کمر کبڑی ہوگئی اور تخت نقصان اٹھا کر کتنوں کے بیود ہیں کہ دوہ جس کہ البلد کرا وی کی بیود ہوں واقع ابھی کے ہیں اور تہاری عبرت کا گھڑے ان پر اپنے ٹی کو غالب کیا اور آپ نے انہیں مدینہ والا انہا موسوچے والا ہو دیا ۔ بید کو موسول کرنے والا انجام کوسوچے والا ہو دیا ۔ بید میں آ کر معاہدہ تو ڈو ڈو بھی اس ماتھ دیا ۔ ایک مثال کے دفت مدر پہنچا تا ہے کہ دیکھوشیطان بھی ای طرح انسان کو کفر پر آ مادہ کرتا ہے اور جب بیکٹر کر چکتا ہے تو خود بھی اے ملامت کرنے لگتا ہے اور المامت کرنے لگتا ہے۔

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرَى مِّكَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ قَرَاءً كَدُمِ بَاللَّهُ مُ بَيْنَهُ مُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُ مُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مُ كَمَنِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمَنَلِ اللَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِ مُ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَال المَرهِ مُ وَلَهُ مُ عَذَابُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

یہ سبل کر بھی تم سے دنبیں سکتے ہاں بیاور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یاد یواروں کی آٹر میں ہوں ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت کچھ ہے گوتو انبیں متفق سجھ رہا ہے لیکن ان کے دل دراصل ایک سے ایک جدا ہے اس لئے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں 🔿 ان لوگوں کی طرح جوان سے پچھ ہی پہلے گذر سے ہیں جنہوں نے اپنے گناموں کا وبال چکھ لیا اور جن کے لئے المناک عذاب تیار ہیں 🔿

اسی مثال کا ایک واقع بھی من لیجئے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا' ساٹھ سال اسے عبادت خدا میں گذر چکے تھے شیطان نے اسے ورغلانا چاہالیکن وہ قابو میں نہ آیا' اس نے ایک عورت پر اپنااثر ڈالا اور بینظا ہر کیا کہ گویا اسے جنات ستار ہے ہیں' ادھراس عورت کے بھائیوں کو بیوسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اسی عابد ہے ہوسکتا ہے' بیاس عورت کواس عابد کے پاس لائے' اس نے علاج معالج یعنی دم کرنا شروع کیا اور یہ عورت بہیں رہنے گئ ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کئے' یہاں تک کہوہ زنا کر بیٹھا اور وہ عورت عاملہ ہوگئ اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے چھٹکارے کی بیصورت بتلائی کہ اس عورت کو مار ڈال ورندراز کھل جائے گا' چنانچہ اس نے اسے آل کرڈالا' ادھراس نے جا کرعورت کے بھائیوں کوشک دلوایا' وہ دوڑے آئے' شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا وہ لوگ

آ رہے ہیں'ابعز تبھی جائے گی اور جان بھی جائے گی'اگر مجھے خوش کر لے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں پچ سکتی ہیں'اس نے کہا جس طرح تو کہہ میں تیار ہوں۔ شیطان نے کہا مجھے بحدہ کر'عابد نے اسے بحدہ کرلیا' یہ کہنے لگا تف ہے تجھ پر' کم بخت میں تو اب تجھ سے بیز ارہوں' میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے(ابن جریر)

كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْقَ الْ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كُفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيْ مِنْ مِنْكَ إِنِّ آخَافُ اللهَ رَبَ الْعُلَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا اَنَّهُمَا فِي التَّارِ ظِلدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزْؤُا الظّلِمِيْنَ۞

شیطان کی طرح کہاس نے انسان ہے کہا کفر کر'جب وہ کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بیزار ہوں' میں توانقدرب العالمین سے ڈرتا ہوں 🔾 پس دونوں کا انجام بیہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لئے گئے' گنہگاروں کی ہی سزاہے O

اس کے بالکل برس جرتے عابد کا قصہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے اس پر نہمت لگا دی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ جو مجھے ہوا ہے وہ اس کا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت جرتج کے عبادت خانے کو گھیر لیا اور انہیں نہایت بے ادبی سے زدو کوب کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے باہر لے آئے اور عبادت خانے کو ڈھا دیا۔ یہ بچارے گھیرائے ہوئے ہر چند پوچھتے ہیں کہ آخر واقعہ کیا ہے؟ لیکن مجت آپے سے باہر ہے'آ خرکسی نے کہا کہ دخمن خدااولیاءاللہ کے لباس میں یہ شیطانی حرکت؟اس عورت سے تو نے بدکاری کی - حضرت جریج نے فرمایا اچھا تھہ وصبر کرو'اس نیچے کو لا و' چنا نچہ وہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ لا یا گیا - حضرت جریج نے اپنی عزت کی بقا کی خدا سے دعا کی پھر اس بیچ کو اللہ نے اپنی تھیں ہے کہ جات ہے گئے اس نیچے کو اللہ نے اپنی عزت بی بی اسرائیل کے ہوش جاتے رہے ہی اس بزرگ اوراس نے اس صاف فصیح زبان میں اونچی آواز سے کہا میر اباپ ایک چروا ہا ہے' یہ سنتے ہی بی اسرائیل کے ہوش جاتے رہے ہی اس بزرگ کے سامنے عذر معذرت کرنے گئے معافی ما تکنے گئے انہوں نے کہا ہی اب اب مجھے چھوڑ دو' لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں' آپ نے نے فرمایا ہی اس اسے جیسی وہ تھی و سے ہی رہے دو۔ پھر فرما تا ہے کہ آخرانجا م کفر کے کرنے اور حکم دینے والے کا بہی ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لئے جہنم واصل ہوئے ہر ظالم کی سزایا ہی لیتا ہے۔

# يَآيَهُا الَّذِينَ امَنُواالَّقُوا الله وَلْتَنْظُرْنَفْسُ مَّا قَدَمَتَ لِغَدِ وَالنَّفُوا الله وَلْتَنْظُرْنَفْسُ مَّا قَدَمَنُونِ فَلَا لِغَدِ وَالنَّقُوا الله الله الله فَانسُهُمْ اَنفِسَهُمُ الوَلاِكَ قَدُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَانسُهُمْ اَنفِسَهُمُ الوَلاِكَ هُمُ الفَاسِقُونِ فَكُولُاكَ هُمُ الفَالِهُ وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الفَالِرُونَ فَ صَحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الفَالِرُونَ فَ اصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الفَالِرُونَ فَ وَصَحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الفَالِرُونَ فَ الْمَالِمُونَ فَا اللهُ الْجَنَّةِ هُمُ الفَالِمُونَ فَا صَحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالْمِرُونَ فَا اللهُ الْمَالِمُ وَالْفَالْمِرُونَ فَا اللهُ الْمَالُونَ فَا اللهُ الْمَالُونَ فَا اللهُ الْمَالُونُ فَا اللهُ الْمُونَ فَا اللهُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ فَا اللهُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُونَ فَا اللّهُ الْمُالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُونَ فَا اللهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُونَ فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مسلمانو!اللہ سے ڈرتے رہا کرداور برخض کوغور کرنا چاہئے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیج رکھاہے؟ اوراللہ سے ڈروتم جو کچھ کررہے ہواس سے یقینا اللہ تعالی خردار ہے O اوران لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کوفراموش کردیا پس اللہ نے انہیں خودان کی جانوں سے عافل کردیا' یہی لوگ فاسق ہیں O دوزخ والے اور جنت والے براہنمیں ہیں' جنت والے براہنمیں ہیں' جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں O

جہیں(مسلم)۔

آیت میں پہلے تھم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے عذابوں سے بچاؤ کی صورت پیدا کرولینی اس کے احکام بجالا کر اور اس کی نافر مانیوں سے فی کر پھر فرمان ہے کہ وقت سے پہلے اپنا حساب آپ لیا کرؤ دیکھتے رہو کہ قیامت کے دن جب خدا کے سامنے پیش ہو گے تب کام آنے والے نیک اعمال کا کتنا پھے ذخیرہ تمہارے پاس ہے۔ پھر تاکیداار شاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کر واور جان رکھو کہ تمہارے تمام اعمال واحوال سے اللہ تعالیٰ پورابا خبر ہے نہ کوئی چھوٹا کام اس سے پوشیدہ نہ بڑا ، چھپا نہ کھلا ۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کو ذکر کو نہ بھولو ور نہ وہ تمہیں نئی اعمال جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں بھلادے گا اس لئے کہ ہم ل کا بدلہ ای کے جنس سے ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہی لوگ فاس نئی۔ اعمال جو آخرت میں نفع دینے والے اور قیامت کے دن نقصان پہنچانے والے اور ہلاکت میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں۔ بیسے اور جگہ ارشاد ہے یکا اللہ وَ مَن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُو لَیْكُ مُ اللّٰ الله کُور اللّٰہ وَ مَن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُو لَیْكُ مُ اللّٰہ اللہ کہ اللہ کو تری ہوئے۔ ایک اللہ وَ مَن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُو لَیْكُ مُ اللّٰہ کَاسِ اللہ کا اللہ کے ایک اللہ کو کر درمیلہ اللہ ہوئے کو درمیلہ اللہ وَ مَن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُو لَیْكُ مُ اللّٰہ اللہ کَاسِرُونَ وَ مُن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُو لَیْكُ مُ اللّٰہ کَاسِرُونَ وَ مَن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُولَیْکُ مُ اللّٰہ کَاسِرُونَ وَ مُن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُولَیْکُ مُ اللّٰہ کَاسِرُونَ وَ مُن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُولَیْکُ مُ اللّٰہ کَاسِرُونَ وَ مُن یَفْعَلُ ذَالِكَ فَاُولَیْکُ مُ اللّٰہ کَاسِرُونَ وَ مُونَا کُون کُون مِی جوانیا کریں وہ خت زیاں کار ہیں۔

طرانی میں حصرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کے ایک خطبه کامختصر ساحصه مین تقول ہے کہ آپ نے فر مایا کیاتم نہیں جانتے کہ مجمع شاء ہتم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہے ہولیں تمہیں چاہتے کہ اپنی زندگی کے اوقات اللہ عز وجل کی فر ما نبر داری میں گذار واوراس مقصد کو بجز الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے کوئی تخص صرف اپنی طافت وقوت سے حاصل نہیں کرسکتا' جن لوگوں نے اپنی عمر الله تعالیٰ کی رضامندی کے سوا اور كاموں ميں كھيائي ان جيسے تم نہ ہونا'اللہ تعالی نے تہميں ان جيسے بننے سے منع فرمايا ہے- لَا تَكُو نُوُا كَالَّذِيْنَ مَسُو اللَّهَ فَانُسَاهُهُ اَنَفُسَهُ مُ خیال کروکتهاری جان پیچان کے تہارے بھائی آج کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے گذشتہ ایام میں جواعمال کے تصان کابدلد لینے یاان کی سزا بھگتنے کے لئے وہ دربارخدامیں جا پہنچے یا توانہوں نے سعادتاورخوش تھیبی پائی یا نامرادیاورشقاوت حاصل کر لی' کہاں ہیں؟وہ سرکش لوگ جنہوں نے بارونق شہر بسائے اوران کےمضبوط قلعے کھڑے گئے آج وہ قبروں کے گڑھوں میں پھروں تلے دیے پڑے ہیں-یہ ہے کتاب اللّٰد قر آن کریم'تم اس نور ہے روشیٰ حاصل کرو جو تہہیں قیامت کے دن کی اندھیریوں میں کام آسکے اس کی خوبی بیان سے عبرت حاصل کرو اور بن سنور جاؤ – دیکھواللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاً اور ان کے اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا إنَّهُمُ كَانُوُ يُسَارِعُون فِي الْحَيْرَاتِ وَيَٰدُعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ الْخُ العِنْ وه نيك كامول مِي سبقت كرت تصاور برى لا کچے اور سخت خوف کے ساتھ ہم سے دعا ئیں کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے جاتے تھے' سنووہ بات بھلائی سے خالی ہےجس سے اللہ کی رضا مندی مقصود نه ہوؤہ مال خیرو برکت والانہیں جواللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جاتا ہوؤہ مخص نیک بختی سے دور ہے جس کی جہالت برد باری پرغالب ہواں طرح وہ مخص بھی نیکی ہے خالی ہاتھ ہے جواللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سےخوف کھائے۔ اس کی اسناد بہت عمرہ ہےاوراس کےرادی ثقبہ ہیں' گواس کےایک راوی تعیم بن محد ثقابت یاعدم ثقابت ہےمعروف نہیں' کیکن اما ما بوداؤ ر بھتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیے فیصلہ کافی ہے کہ جریر بن عثانؓ کے تمام استاد ثقہ ہیں اور ریجھی آ یہ ہی کے اسا تذہ میں سے ہیں اور اس خطبہ کے اور · شوامد جھی مروی ہیں واللّٰداعلم-

پھرارشادہوتا ہے کہ جہنمی اورجنتی اللہ تعالی کے زویک کیساں نہیں۔ چیسے فرمان ہے اَمُ حسِبَ الَّذِیْنَ اَحْتَرَحُوا السَّیّاتِ اَنُ نَّحُعَلَهُمُ كَالَّذِیْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْخُ العِنی کیا ہدکاروں نے یہ بچھرکھا ہے کہ ہم انہیں باایمان نیک کارلوگوں کے مثل کر وی کے اُن کا جینا اور مرنا کیساں ہے ان کا بیدوی کی بالکل غلا اور برا ہے۔ ایک اور جگہ ہے وَ مَا یَسُتَوِی الْاَعُمٰی وَ الْبَصِیرُ اندھا اور و کھتا' ایماندار صالح اور بدکار برابز نبیں۔تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کررہے ہو۔ایک اور فرمان ہے آم نَدُعلُ الَّذِینَ اَمَنُوا کیا ہم ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو فساد یوں جیسا کردیں گے یا پر ہیز گاروں کوشل فاجروں کے کردیں گے؟ اور بھی اس مضمون کی بہت ی آیتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ نیک کارلوگوں کا اکرام ہوگا اور بدکارلوگوں کورسواکن عذاب ہوگا۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جنتی لوگ فائز بمرام اور مقصدور' کامیاب اور فلاح و نجات یا فتہ ہیں'اللہ عزوجل کے عذابوں سے یہ بال بال فی جائیں گے۔

#### لَوْ اَنْزَلْنَا هِ ذَا الْقُرُّانَ عَلَى جَبَلِ لَرَائِيتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ هُمُو اللهُ الَّذِي لِآ اللهَ الآهُو عُلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ مُهُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ

اگرہم اس قرآن کوکسی پہاڑ پراتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف البی ہے وہ پت ہو کرنکڑے ککڑے ہوجاتا'ہم ان مثالوں کولوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ غور و گلرکریں 🔾 وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں' چھپے کھلے کا جاننے والا' بخشنے <u>اور رحم</u> کرنے والا 🔿

بلندو تحظیم مرتبہ قرآن مجید: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۱ - ۲۲) قرآن کریم کی بزرگی بیان ہورہی ہے کہ فی الواقع یہ پاک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائیں' رو نگئے کھڑے ہوجائیں' کلیج کیکیا ئیں' اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈانٹ ڈ بٹ ہر سنے والے وبید کی طرح تھراد ہے اور در بار خدا ہیں سر ہجو دگراد ہے' آگریتر آن جناب باری کی تخت بلنداور او نچے پہاڑ پر بھی نازل فرما تا اور اسے غور وفکر گی اور فہم وفر است کی حس بھی دیتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوجاتا' پھر انسانوں کے دلوں پر جونسبٹا بہت نرم اور چھوٹے ہیں' جنہیں پوری بھے بوجھ ہے اس کا بہت بڑا اثر پڑنا چاہئے۔ ان مثالوں کولوگوں کے سامنے ان کے خور وفکر کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بھی ڈراور عاجزی چاہئے۔ متواتر حدیث میں ہے بہمنم تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ عقد آگے۔ ایک مجور کے تنے پر فیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تنے 'جب منبر بن گیا بچھا گیا اور حضوراً س پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور وہ تنا دور ہوگیا تو اس میں سے رونے کی آواز آنے گی اور اس طرح سسکیاں لے لے کروہ رونے لگا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہواور اسے چپ کرایا جارہا ہو کوئی اس نے کہ ذری کی تیان فرما دیا۔ اس ذکروتی کے سننے سے کچھ دوری ہوگئی۔

امام بھی اُس صدیث کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگو! ایک مجود کا تناس قدراللہ کے رسول کا شائق ہوئو تہمیں چاہئے کہ اس سے بہت زیادہ شوق اور چاہت تم رکھو۔ ای طرح کی بیآ یت ہے کہ جب ایک پہاڑ کا بی حال ہوتو تہمیں چاہئے کہ تم تو اس حالت میں اس سے آگے رہو۔ دوسری جگہ فرمان خدا ہے وَ لَوُ اَنَّا سُیْرَتُ بِهِ الْحِبَالُ الْخ اَلَّٰ بِعِی اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے باعث پہاڑ چلا وی جا نیں یاز مین کا ف دی جائے یا مرد ہے بول پڑیں (تو اس کے قابل یہی قرآن تھا) (گر پھر بھی ان کفار کوتو ایمان نصیب نہ ہوتا)۔ ایک اور جگہ فرمان عالی شان ہے وَ إِنَّ مِنَ الْحِهَارَةِ لَمَا يَتَفَحَّرُ مَنْهُ الْانْهَارُ الْخ اللّٰ بَعِیٰ بعض پھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بنگلی ایک اور جگہ فرمان عالی شان ہے وَ إِنَّ مِنَ الْحِهَارَةِ لَمَا يَتَفَحَّرُ مَنْهُ اللّٰدَ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پھر فرما تا ہے اللہ تعالیٰ کے سوانہ تو کوئی پالنے اور پرورش کرنے والا ہے نہ اس کے سوائس کی الی نشان ہیں کہ اس کی سی قسم کی عبادت کوئی کرے اس کے سواجن جن

کی لوگ پرستش اور پوجا کرتے 'ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وہ تمام کا ئنات کاعلم رکھنے والا ہے' جو چیزیں ہم پر ظاہر ہیں اورجو چیزیں ہم 🦷 سے پوشیدہ ہیں سب اس پر عیاں ہیں خواہ آسان میں ہوں خواہ زمین میں ہوں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہوں عہال تک کہ اندهیریوں کے ذریے بھی اس پر ظاہر ہیں۔ وہ اتنی بری وسیع رحمت والا ہے کہ اس کی رحمت تمام مخلوق پر شامل ہے'وہ دنیا اور آخرت میں رحمان بھی ہےاور رحیم بھی ہے۔ ہماری تفسیر کے شروع میں ان دونوں ناموں کی پوری تفسیر گذر پیکی ہے۔ قر آن کریم میں اور جگہ ہے وَرَحُمْتِيُ وَسِعَتُ كُلَّ شُيءٍ مِيرى هِت نے تمام چيزوں كوگھيرليا ہے-ايك اورجگه فرمان ہے كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمَةَ ''تمهار برب نے اپی ذات پررحم ورحت لکھ لی ہے'۔ اور فرمان ہے قُلُ بفَضُل الِلَّهِ وَبرَحُمَتِه فَبذالِكَ فَلْيَفُرَحُوا هُوَ حَيُرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ''کہدوکہ اللہ تعالیٰ کے ففل ورحت کے ساتھ ہی خوش ہونا چاہئے 'تمہاری جمع کردہ چیز سے بہتریہی ہے''۔

### هُوَالِكُ الْكَذِي لَا اللهَ اللَّاهُوا الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السّلكُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِينُ الْجَبّالُ الْمُتَكِّيرُ أَ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الْآسَمَ إِ الْحُسَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوبِ والآرض وهو العزيز العكيم المعالية

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبودنہیں'بادشاہ نہایت پاک'سب عیبوں سے صاف امن دینے والانگہبان غالب خودمختار برائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں بیاس کا شریک بناتے ہیں 🔾 وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا بنانے والاصورت تھینچے والا اس کے لئے ہیں نہایت اچھے اچھے نام ہر چیز خواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہواس کی یا کی بیان کرتی ہےاورو ہی غالب ہے حکمت والا 🔾

اللّٰد تعالٰی کی صفات : 🖈 🖈 (آیت: ۲۳-۲۳)اس ما لک رب معبود کےسوااور کوئی ان اوصاف والانہیں تمام چیزوں کا تنہاوہی ما لک و مخار ہے' ہر چیز کا ہیر پھیر کرنے والا' سب پر قبضہ اور تصرف ر کھنے والا بھی وہی ہے۔ کوئی نہیں جواس کی مزاحمت یا مدافعت کر سکے یا اسے ممانعت کر سکے وہ قدوس ہے یعنی طاہر ہے مبارک ہے ذاتی اور صفاقی نقصانات سے پاک ہے تمام بلندمرتبہ فرشتے اور سب کی سب اعلیٰ مخلوق اس کی سبیج وتقدیس میں علی الدوام مشغول ہے۔کل عیبوں اورنقصانوں سے مبرااورمنزہ ہے ٔاس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں 'اپیخ افعال میں بھی اس کی ذات ہرطرح کے نقصان ہے یا ک ہے وہ مؤن ہے یعنی تمام مخلوق کواس نے اس بات سے بےخوف رکھا ہے کہان پر کسی طرح کاکسی وفت اپنی طرف ہے ظلم ہواس نے بیفر ماکر کہ دوحق ہے سب کوامن دے رکھا ہے۔ اپنے ایماندار بندوں کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ ہمین ہے یعنی اپنی تمام مخلوق کے اعمال کا ہروقت کیساں طور شاہد ہے اور نگہبان ہے جیسے فرمان ہے وَ اللّٰهُ عَلَى کُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ "الله تعالى مرچزيشابدے"-

اور فرمان ہے ثُمَّ اللّهُ شَهِيئة عَلى مَا يَفَعَلُونَ 'الله تعالى ان كتمام افعال پر كواه ہے' - اور جكه فرمايا اَفَمَنُ هُو قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفُس بِمَا كَسَبَتُ الْخ ، مطلب يد ب كه برنفس جو يحم كرر باب الله تعالى و كيور باب وه عزيز ب بريزاس كالع فر مان ہے-کل مخلوق پر وہ غالب ہے' پس اس کی عزت عظمت جبروت کبریائی کی وجہ سے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا – وہ جباراورمتکبر

ہے جبریت اور کبرصرف اس کی شایان شان ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے عظمت میرا تھد ہے اور کبریائی میری جا در ہے ، جو مجھ سے ان دونوں میں ہے کسی کو چھیننا چاہے گامیں اسے عذاب کروں گااپی مخلوق کوجس چیز پر جاہے وہ رکھ سکتا ہے کل کاموں کی اصلاح اس کے ہاتھ ہے وہ ہر برائی ہے نفرت اور دوری رکھنے والا ہے۔ جولوگ اپنی کم مجھی کی وجہ سے دوسروں کواس کا شریک تھہرار ہے ہیں وہ ان سب سے بیزار ہے اس کی خدائی شرکت ہے مبرا ہے-اللہ تعالی خالق ہے کیعنی مقدر مقرر کرنے والا کھر باری ہے یعنی اسے جاری اور ظاہر کرنے والا' کوئی ایسانہیں کہ جو تقدیر اور تنفیذ دونوں پر قادر ہوجو چاہے انداز ہمقرر کرے اور پھراس کے مطابق اسے چلائے بھی جھی اس میں فرق نہ آنے دے بہت سے ترتیب دینے والے اور اندازہ کرنے والے ہیں جو پھراسے جاری کرنے اور آئی کے مطابق برابر جاری رکھنے پر قادرنہیں' تقتریر کے ساتھ ایجاداور تنفیذ پر بھی قدرت رکھنے والی اللہ کی ہی ذات ہے۔ پس حلق سے مراد نقد پر اور بڑ سے مراد تنفیذ ہے عرب میں بیالفاظ ان معنوں میں برابر بطور مثال کے بھی مروج ہیں' اس کی شان ہے کہ جس چیز کو جب جس طرح کرنا چاہے کہددیتا ہے کہ ہوجاوہ ای طرح اس صورت میں ہوجاتی ہے۔ جیسے فرمان ہے فیےُ اَبّی صُورَةِ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ''جس صورت میں اس نے چاہا مخصر کیب دی' ای لئے یہاں فر ماتا ہے وہ مصور بھی ہے یعنی جس کی ایجاد جس طرح کی چاہتا ہے کر گذرتا ہے۔ پیارے پیارے بہترین اور بزرگ تر ناموں والا وہی ہے' سورہُ اعراف میں اس جملیہ کی تفسیر گذر چکی ہے' نیز وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جو بخاری مسلم میں بدروایت حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے ننا نوے یعنی ایک کم ا کیسونام ہیں جوانہیں شارکر لے یا در کھ لے' وہ جنت میں داخل ہوگا - وہ وتر ہے یعنی واحد ہےاورا کائی کو دوست رکھتا ہے' تر مذی میں ان ناموں کی صراحت بھی آئی ہے جونام یہ ہیں-اللہ کہ ہیں کوئی معبود مگروہی رحمن رحیم ملك قدوس سلام مومن مهيمن عزيز حبار 'متكبر' حالق 'باري' مصور' غفار 'قهار' وهاب' رزاق' فتاح' عليم 'قابض' باسط' حافض' رافع' معز' مذل' سميع' بصير' حكم' عدل' لطيف' حبير' حليم' عظيم' غفور' شكور' على' كبير' حفيظ، مقيت، حسيب، حليل ،كريم، رقيب، محيب، واسع، حكيم، ودود، محيد، باعث، شهيد، حق، وكيل' قوي' متين' ولي' حميد' محصى' مبدى' معيد' محى' مميت' حييّ قيوم' واجد' ماجد 'واحد' صمد' قادر' مقتدر' مقدم' موحر' اول' آحر' ظاهر' باطن' والي' متعال' بر' تواب' منتقم' عفو' رئوف' مالك الملك؛ ذو الحلال؛ والاكرام؛ مقسط؛ حامع؛ غني؛ معطى؛ مانع؛ ضار؛ نافع؛ نور؛ هادي؛ بديع؛ باقي؛ وارث' رشید' صبور – ابن ماجہ میں بھی بیرحدیث ہےاوراس میں کچھ تقدیم تاخیر کمی زیادتی بھی ہے- الغرض ان تمام حدیثوں

پا کیزگی بیان کرتے ہیں' ساتوں آ سان اور زمینیں اوران میں جومخلوق ہےاورکوئی چیز ایی نہیں جواس کی شبیح حمد کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو کیکنتم ان کی کہیج کو سمجھ نہیں سکتے' بے شک وہ برد باراور جشش کرنے والا ہے' وہ عزیز ہے' اس کی حکمت والی سرکارا پنے احکام اور تقدیر کے تقدر میں ایی نہیں کہ سی طرح کی کمی نکالی جائے یا کوئی اعتراض قائم کیا جاسکے۔

وغیرہ کا بیان پوری طرح سورہ اعراف میں گذر چکا ہے اس لئے یہاں صرف اتنا لکھ دینا کافی ہے باقی سب کو دوبارہ وارد کرنے کی

ضرورت نہیں۔ آسان و زمین کی کل چیزیں اس کی تنہیج بیان کرتی ہیں۔ جیسے اور جگه فرمان ہے تُسَبّعُ لَهُ السَّموَاتُ السَّبعُ

وَالْآرُضُ وَمَنُ فِيُهِنَّ وَاِنْ مِّنُ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيَحَهُمُ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْماً غَفُورًا اسَكَى ـ

منداحدى حديث بين ب جوفحف صبح كوتين مرتبه أعُوذُ بِاللّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيْم پرُ ه كرسورة جشر

کے آخر کی (ان) تین آیتوں کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزارفر شتے مقرر کرتا ہے جوشام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں اوراگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ یا تا ہے اور جو خض ان کی تلاوت شام کے وفتت کرے وہ بھی اس تھم میں ہے۔ تر مذی میں بھی بیحدیث ہے اور امام ترندی رحمة الله علیه اسے غریب بتلاتے ہیں - الحمد لله سور اور حشر کی تغییر ختم ہوئی -

### تفسير سورة الممتحنه

سالق الحراج يَآيِّهُا الْآذِيْنَ الْمَنُولِلا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِياءً تُلْقُوُنَ الَّيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقُّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ آنَ تُؤْمِنُوا إِللَّهِ رَبِّكُمْ لِإِنْ كُنْتُهُ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ﴿ تُسُرُّونَ اليهم بالمَوَدَةِ وَأَنَا آعُلُمُ بِمَا آخُفَيْتُمُ وَمَا أَعُلَنْتُمُ وَمَا أَعُلَنْتُمُ وَمَنْ يَّفْعَ لِهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءُ السَّبِيْلِ ﴿ اِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَيَيْسُطُوٓ اللِّيكُمْ اللَّهِ يَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوِّءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفْرُوْنَ ٥٠ لَنْ تَنْفَعَكُمْ آرْجَامُكُمْ وَلِاّ أَوْلِادُكُمْ ۚ يَوْمَرِ الْقِيهَةَ \* يَفْصِلُ بَلْيَكُمْ فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

شروع ہاللہ نہایت مہر بان رحم والے کے نام سے 🔾

اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو! میرے اورخوداینے دشنوں کواپنا دوست نہ مجھوتم تو محبت کی بنیا دڑ النے کے لئے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہواور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے تفرکرتے ہیں پیٹیمرکواورخود تمہیں بھی محض اس وجہ ہے جلاوطن کرتے ہیں کہتم اپنے پر وردگارالله تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوا گرتم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو( تو ان ہے دوستیاں نہ کرو)تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پیشیحہ ہو مجھےخوب بیمعلوم ہے جوتم نے چھیایا اور ہ بھی جوتم نے طاہر کیاتم میں ہے جوبھی اس کام کوکرے گاوہ یقییا راہ راست ہے بہک جائے گا 🔿 اگرانہیں تم پر کوئی دسترس کاموقع مل جائے تو وہ تہبارے کھلے د تمن ہوجا نمیں اور برائی کے ساتھتم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل ہے جا ہے لگیں کہتم بھی کفر کرنے لگ جاؤ 🔿 تمہاری قرابتیں دشتہ واریاں ادراولا دیشهمیں قیامت کے دن کچھکام نہ آئیں گی اللہ تعالی تمہارے درمیان فیصلہ کردے گا اور جو کچھتم کررہے ہوا سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھیر ہاہے 🔾

حاطب رضی اللّٰدعنہ کا قصہ: ☆ ☆ (آیت: ۱-۳) حفرت حاطب بن ابوبلتعہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سورت کی شروع کی آ بیتی نازل ہوئی ہیں واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حاطب مہاجرین میں سے تھے بدر کی لڑائی میں بھی آ یا نے مسلمانوں کے نشکر میں شرکت کی تھی' ہوں کے بال بیجے اور مال دولت مکہ میں ہی تھااور بیخود قریش سے نہ تھے'صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے اس وجہ سے مکہ میں آئیں امن حاصل تھا'اب یہ رسول اللہ عظیفہ کے ساتھ مدینہ شریف میں تھے یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہدتو ڑدیا اور رسول اللہ عظیفہ نے ان پر پڑھائی کرنی چاہی تو آپ کی خواہش بیتھی کہ انہیں اچا تک دبوج لیں تا کہ خوزیزی نہونے پائے اور مکہ شریف پر قبضہ ہوجائے' ای لئے آپ نے اللہ تعالی ہے دعا بھی کی کہ باری تعالیٰ ہماری تیاری کی خبریں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کونہ پنچیں' ادھر آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا -حضرت حاطبؓ نے اس موقع پر ایک خط اہل مکہ کے نام کھا اور ایک قریش عورت کے ہاتھ اسے چاتا کیا جس میں رسول اللہ علی کے اس ارادے اور مسلمانوں کی لشکر کشی کی خبر درج تھی' آپ کا ارادہ اس سے صرف میں تھا کہ میراکوئی احسان قریش پر رہ جائے جس اللہ علیہ کے باعث میرے بال بیجے اور مال دولت محفوظ رہیں' چونکہ حضورؓ کی دعا قبول ہو چکی تھی' نامکن تھا کہ قریشیوں کو کسی ذریعہ سے بھی اس ارادے کا علم ہوجائے' اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس پوشیدہ راز سے مطلع فرمادیا اور آپ نے اس عورت کے چھے اپنے سوار بھیج راستے میں اسے روکا گیا اور خطاس سے حاصل کرلیا گیا – یہ فصل واقعہ تھے حدیثوں میں پوری طرح آپکا ہے –

منداحمر میں ہے حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں مجھےاور حفرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواور حضرت مقدا درضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول الله علی نے بلوا کرفر مایاتم یہاں سے فوراً کوچ کروروضہ خاخ میں جبتم پہنچو کے تو تہمیں ایک سانڈنی سوارعورت ملے گی جس کے پاس ایک خط بے تم اسے قبضہ میں کر کے یہاں لے آؤ - ہم نتنوں گھوڑوں پرسوار ہوکر بہت تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے روضہ خاخ میں جب ينجے تونی الواقع ہمیں ایک سانڈنی سوارعورت دکھائی دی-ہم نے اس سے کہا کہ جوخط تیرے پاس ہےوہ ہمارے حوالے کراس نے صاف ا نکار کر دیا کہ میرے یاس کوئی خطنہیں ہم نے کہا غلط کہتی ہے تیرے یاس خط یقینا ہے اگر تو راضی خوثی نیددے گی تو ہم جامہ تلاثی کر کے جبراوہ خط تجھ ہے چھینیں گے۔ اب تو وہ عورت سٹ پٹائی اور آخراس نے اپنی چٹیا کھول کراس میں سے وہ پرچہ نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ہم ای وقت وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور حضور علیہ کی خدمت میں اسے پیش کر دیا' پڑھنے پرمعلوم ہوا کہ حضرت حاطب نے اسے لکھا ہے اور یہاں کی خبررسانی کی ہے حضور کے ارادوں سے کفار مکہ وآ گاہ کیا ہے آپ نے کہا حاطب بیکیا حرکت ہے؟ حضرت حاطب نے فرمایا یا رسول الله! جلدی نه کیجیئ میری بھی من کیجیئ میں قریشیوں میں ملا ہوا تھا، خودقریشیوں میں سے نہ تھا، پھرآپ پرایمان لا کرآپ کے ساتھ ہجرت کی' جتنے اور مہا جرین ہیں ان سب کے قرابت دار مکہ میں موجود ہیں جوان کے بال بیجے وغیرہ مکہ میں رہ گئے ہیں وہ ان کی حمایت كرتے ہيں كيكن ميراكوئي رشته دارنبيس جومير بي بچول كى حفاظت كرے اس لئے ميں نے جاہا كه آؤ قريشيوں كے ساتھ كوئى سلوك واحسان کروجس سے میرے بچوں کی حفاظت وہ کریں اورجس طرح اورول کے نسب کی وجہ سے ان کا تعلق ہے میرے احسان کی وجہ سے میر اتعلق ہو جائے۔ یارسول اللہ میں نے کوئی کفرنہیں کیا' نداینے دین ہے مرتد ہوا ہول نداسلام کے بعد کفرے راضی ہوا ہول بس اس خط کی وجہ سے صرف این بچوں کی حفاظت کا حیلہ بھا- آنخضرت علیہ نے فر مایالوگوتم سے جو واقعہ حاطب بیان کرتے ہیں وہ بالکل حرف بحرف سچاہے کہ ا پے نفع کی خاطرا یک غلطی کر بیٹھے ہیں' نہ کہ مسلمانوں کونقصان پہنچانا یا کفار کی مدد کرناان کے پیش نظر ہو-حضرت فاروق اعظم اس موقع پر موجود تصاور بيواقعات آپ كے سامنے ہوئ آپ كوبہت عصر آيا اور فرمانے كے يارسول الله المجھا جازت ديجے كماس منافق كى كردن اڑا دوں-آپ نے فرمایا تہمیں کیامعلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدروالوں پر خدائے تعالیٰ نے جھانکا اور فرمایا جو حیا ہوگمل کرومیں نے متہمیں بخش دیا؟ بیروایت اور بھی بہت ہی صدیث کی کتابوں میں ہے۔

صیح بخاری شریف کتاب المغازی میں اتنااور بھی ہے کہ پھر اللہ تعالی نے بیسورت اتاری اور کتاب النفیر میں ہے کہ حضرت عمر وُّ نے فرمایا ای بارے میں آیت یَآ ایُّھا الَّذِینَ امَنُوا الْخ 'اتری کیکن راوی کوشک ہے کہ آیت کے اتر نے کا بیان حضرت عمر وُّ کا ہے یا حدیث میں ہے-امام علی بن عبدالله مدین رحمة الله علي فرماتے ميں حضرت سفيان سے يو چھا گيا كه يه يت اسى ميں اترى ہے؟ تو سفيان نے فرمایا بیلوگوں کی بات میں ہے میں نے اسے عمر و سے حفظ کیا ہے اورا یک حرف بھی نہیں چھوڑ ااور میرا خیال ہے کہ میر ہے سواکسی اور نے اسے حفظ بھی نہیں رکھا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں حضرت مقداد کے نام کے بدیے حضرت ابومر تدکانام ہے اس میں بیمی ہے کہ حضور نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہاس عورت کے پاس حضرت حاطب کا خط ہے اس عورت کی سواری کو بٹھا کراس کے انکار پر ہر چند شؤلتے ہیں لیکن کوئی پر چہ

ہاتھ نہیں گلتا' آخر جب ہم عاجز آ گئے اور کہیں ہے پر چہ نہ ملاتو ہم نے اسعورت سے کہا کہ اس میں تومطلق شک نہیں کہ تیرے یاس پر چہ ہے گوہمیں نہیں ماتا کیکن تیرے پاس ہے ضرور'یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ علیقے کی بات غلط ہو'اب اگر تو نہیں ویتی تو ہم تیرے کپڑے ا تارکر ٹولیں گئے جباس نے دیکھ لیا کہ انہیں پختہ یقین ہےاور یہ بے لئے نٹلیں گئ تواس نے اپناسر کھول کراپنے بالوں میں ہے پر چہ نکال کر

ہمیں دے دیا۔ ہم اسے لے کرواپس خدمت نبوی میں حاضر ہوئے -حضرت عمرؓ نے بیوا قعدد کھین کرفر مایا اس نے اللہ کی اوراس کے رسولؓ کی اور مسلمانوں کی خیانت کی مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیجئے -حضور نے حضرت حاطب سے دریافت کیا اور انہوں نے جواب

دیا جواو پر گذر چکا- آپ نے سب سے فرمادیا کہ انہیں کچھ نہ کہواور حضرت عمرؓ ہے بھی وہ فرمایا جو پہلے بیان ہوا کہ بدری صحابہ میں سے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کردی ہے۔ جسے س کرحضرت عمر رود سے اور فرمانے گے اللہ کواوراس کے رسول کو ہی کامل علم ہے۔

یہ حدیث ان الفاظ سے صحیح بخاری کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے ذکر میں ہے۔

ا یک اور روایت میں ہے کہ حضور ؑ نے اپنے مکہ جانے کا ارادہ اپنے چند ہم رازصحابہ کبار کے سامنے تو ظاہر کیا تھا جن میں حضرت حاطب بھی تھے باتی عام طور پرمشہورتھا کہ خیبر جارہے ہیں-اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم خطکوسارے سامان میں ٹول چکے اور نہ ملاتو حفرت ابوم ثد نے کہا شایداس کے پاس کوئی پر چہ ہے ہی نہیں اس پرحضرت علیؓ نے فر مایا ناممکن ہے ندرسول اللہ عظی جھوٹ بول سکتے ہیں نہ ہم نے جھوٹ کہا' جب ہم نے اسے دھمکایا تو اس نے ہم ہے کہا تہمیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیاتم مسلمان نہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ اس نے پر چدا پے جسم میں سے نکالا -حضرت عمر کے فر مان میں ہی ہی ہے کہ آپ نے فر مایا یہ بدر میں موجود تو ضرور تھے کیکن عہد تکنی کی اور دشمنوں

میں ہماری خبررسانی کی-ایک اور روایت میں ہے کہ بیعورت قبیلہ مزینہ کی عورت تھی ' بعض کہتے ہیں اس کا نام سارہ تھا 'اولا دعبدالمطلب کی آ زادکردہ لونڈی تھی۔حضرت حاطبؓ نے اسے پچھ دینا کیا تھااوراس نے اپنے بالوں تلے کاغذر کھ کراوپر سے سرگوندھ لیا تھا' آپ نے اپنے گھوڑے سواروں سے فرما دیا تھا کہ اس کے پاس حاطب کا دیا ہوا اس مضمون کا خط ہے آ سان سے اس کی خبر حضورؓ کے پاس آئی تھی۔ بنو ابواحمہ کے صلیفہ میں میعورت پکڑی گئی تھی اس عورت نے ان سے کہا تھا کہتم منہ چھیرلو میں نکال دیتی ہوں-انہوں نے منہ چھیرلیا پھراس نے

نکال کرحوالے کیا -اس روایت میں حضرت حاطب کے جواب میں بیجی ہے کہ اللہ کی قتم میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں' کوئی تغیر تبدل میرے ایمان کانہیں ہوااورای بارے میں اس سورت کی آیتیں حضرت ابراہیم کے قصہ کے نتم تک اتریں – ایک اور روایت میں ہے کہ اس عورت کو اس کی اجرت کے دس در ہم حضرت حاطب ؓ نے دیئے تھے اور حضور ؓ نے اس خط کے حاصل کرنے کے لئے حضرت عمر ؓ اور حضرت علیؓ کو بھیجا تھا اور حجفہ میں بیلی تھی۔ مطلب آیوں کا بیہ ہے کہ اے مسلمانو! مشرکین اور کفار کو جواللہ اور اس کے رسول اور مومن

بندوں سے لڑنے والے ہیں' جن کے دل تمہاری عداوت سے پر ہیں'تمہیں ہرگز لائق نہیں کدان سے دویق اور محبت میل ملاپ اور اپنائیت رکھؤشہیں اس کے خلاف تھم دیا گیا ہے- ارشاد ہے یَآ اَیُّھَا الَّذِیْنَ امَنُوُ ا لَا تَتَّحِذُوا الْیَھُودَ وَالنَّصَارِی اَوْلِیَآءَ الْحُ'اے ایماندارو! یہودونصاریٰ سے دوئتی مت گانھؤوہ آپس میں ہی ایک دوسروں کے دوست ہیں'تم میں سے جوبھی ان ہے مودت ومحبت کرے وہ انمی ہیں ہے تارہوگا۔ اس میں کس قدر ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ ہے یَآ ایُّھا الَّذِینَ اَمَنُوا لَا تَتَّحِدُو الَّذِینَ اتَّحَدُوا دِیْنَکُم هُزُوًا وَلَعِبًا الْحُنْ '' مسلمانو! ان اہل کتاب اور کفار ہے دوستیاں نہ کروجو تہارے دین کا فداق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل کو دبھور ہے ہیں اگرتم میں ایمان ہے تو ذات باری ہے ڈرو' - اور جگہ ارشاد ہے مسلمانوں کوچو ور کرکا فروں سے دوستیاں نہ کرو کیا تم چاہیہ کہ اپنوں کے علاوہ کا فروں سے دوستانہ نہ کرین کرو کیا تم چاہیہ کہ کہ اپنوں کے علاوہ کا فروں سے دوستانہ نہ کرین جوابیا کرے گاوہ خداکی طرف ہے کی چیز میں نہیں ہاں بطور دفع الوقتی اور بچاؤ کے ہوتو اور بات ہے اللہ تعالی تم ہمیں اپنے آپ سے ڈرار ہا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ عقالے نے حضرت حاطب کا عذر قبول فر مالیا کہ اپنے مال واولاد کے بچاؤ کی خاطر ریکا م ان سے ہوگیا تھا۔

منداحدمیں ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ عظافہ نے کئ مثالیں بیان فرمائیں ایک اور تین اور پانچے اور سات اور نو اور گیارہ پھران میں سے یقفصیل صرف ایک ہی بیان کی باتی سب جھوڑ دیں فر مایا ایک ضعیف مسکین قوم تھی جس پرزور آور ظالم قوم چڑھائی کر کے آگئی لیکن اللد تعالیٰ نے ان کمزوروں کی مدد کی اورانہیں اپنے دشمن پر غالب کر دیا' غالب آ کران میں رعونت ساگٹی اورانہوں نے ان پرمظالم شروع کر دیے جس پراللدتعالی ان سے ہمیشہ کے لئے ناراض ہوگیا۔ پھرمسلمانوں کو ہوشیار کرتا ہے کہتم ان دشمنان دین سے کیوں مودت ومحبت رکھتے ہو؟ حالانکدریتم سے بدسلو کی کرنے میں کسی موقع پر کمی نہیں کرتے 'کیا بیتازہ واقعہ بھی تمہارے ذہن سے ہٹ گیا کہ انہوں نے تمہیں بلکہ خودرسول اللہ علیہ کو بھی جبر أوطن سے نکال باہر کیا اور اس کی کوئی اور وجہ نہ تھی بجز اس کے کہتمہاری تو حیداور فر ما نبر داری رسول ان برگران كُذرتى تقى- جيسے اور جَكَه بِهِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنُ يُّومِنُوا باللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَمِيْدِ لِعِنْ 'مومنول يصرف اس بنابر مخاصمت اور و مثنی ہے کہ وہ اللہ برتر بزرگ پرایمان رکھتے ہیں''-ای طرح اور جگہ ہے بیلوگ محض اس وجد سے ناحق جلا وطن کئے گئے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب الله ہے۔ پھر فرما تا ہے اگر بچے مچے تم میری راہ کے جہاد کو نکلے ہواور میری رضا مندی کے طالب ہوتو ہرگز ان کفار سے جوتمہارے اور میرے دشمن ہیں' میرے دین کواور تمہارے جان و مال کونقصان پہنچارہے ہیں' دوستیاں نہ پیدا کرو' بھلا کس قدرغلطی ہے کتم ان سے پوشیدہ طور پردوستاندر کھو؟ کیایہ پوشیدگی خدا ہے بھی پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ جوظا ہر دباطن کا جاننے والا ہے دلوں کے بھیداورنفس کے وسو سے بھی جس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ بس سن لو جو بھی ان کفار سے موالات ومحبت رکھے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا-تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کا فروں کا اگربس چلے اگر انہیں کوئی موقع مل جائے تو نہ اپنے ہاتھ پاؤں ہے تہہیں نقصان پہنچانے میں دریغ کریں گے نہ برا کہنے ہے اپنی زبانیں روکیں گے؟ جوان کے امکان میں ہوگاوہ کر گذریں گے بلکہ تمام ترکوشش اس امریرصرف کردیں گے کہ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنا لیں' پس جب کدان کی اندرونی اور بیرونی دشمنی کا حال تمهیں بخو بی معلوم ہے پھر کیا اندھیر ہے کہتم اپنے دشمنوں کو دوست سمجھ رہے ہواوراپی راہ میں آپ کا نظ بور ہے ہو؟ غرض بیہ کے مسلمانوں کو کا فرول پراعتاد کرنے اوران سے ایسے گہرے تعلقات رکھنے اور دلی میل رکھنے ہے رو کا جار ہا ہے اوروہ یا تیں یاد دلائی جارہی ہیں جوان سے علیحدگی پر آ مادہ کردیں۔تمہاری قرابتیں اور شتہ داریاں تمہیں اللہ کے ہاں کچھاکام نہ آئیں گی اگرتم خدا کو ناراض کر کے انہیں خوش کرواور چاہو کہ تمہیں نفع ہویا نقصان ہٹ جائے یہ بالکل خام خیالی ہے نہ اللہ کی طرف کے نقصان کوکوئی ٹال سکے نہاس کے دیئے ہوئے نفع کوکوئی روک سکے اپنے والوں سے ان کے تفریر جس نے موافقت کی وہ برباد ہوا گورشتد دار کیما ہی ہو کچھ نفع نہیں - منداحمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیقہ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں جب وہ جانے لگاتو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا سن میراباپ اور تیراباپ دونوں ہی جہنمی ہیں-بیرحدیث صحیح مسلم شریف میں اورسنن ابوداؤ دمیں بھی ہے۔

مسلمانو! تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اوران کے ساتھیوں میں بہترین نمونداورا چھی پیروی موجود ہے۔ جبکدان سب نے اپی قوم سے بر ملا کہددیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم خدا کے سواعیادت کرتے ہوان سب سے بالکل بیزار ہیں ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پرایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت وبغض ظاہر ہو گیا لیکن ابراہیم کی اتن بات واپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تبہارے لئے مجھے خدا کے سامنے کسی چیزی اور تیری ہی طرف اور تابی کی طرف لوٹنا ہے 0 سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں -اے ہمارے پروردگار! تجمدی پرہم نے بحروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے 0

مِنْ شَيْءُ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ آنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيِّرُ ۗ

اور پھرا سے پورا کیا - اس میں ان کی اقتد الہیں اس لئے کہ بیاستغفاراس وقت تک رہاجس وقت تک کہ اپنے والد کا وحمن خدا ہونا ان پر وضاحت کے ساتھ ظاہر نہ ہوا تھا' جب انہیں بقینی طور پر اس کی خدا سے وشنی کھل گئی تو اس سے صاف پیزاری ظاہر کر دی' بعض مومن اپنے مشرک ماں باپ کے لئے دعا واستغفار کرتے تھے اور سند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے وعا ما نگٹا پیش کرتے تھے- اس پر اللہ تعالی نے اپنا فر مان مَا کَانَ لِلنَّبِيّ وَ الَّذِينَ امَنُوا اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ بِورِي وَوَآ بَيُوں تک ناز لِفِر ما یا اور

یہاں بھی اسوہ ابرا ہیمی میں سے اس کا استثناء کرلیا کہ اس بات میں ان کی پیروی تمہارے لئے ممنوع ہے اور حضرت ابراہیم کے اس استغفار کی تفصیل بھی کر دی اور اس کا خاص سبب اور خاص وقت بھی بیان فر ما دیا - حضرت ابن عباس مجاہدٌ قنادہ' مقاتل بین حیات' ضحاکؒ وغیرہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قوم سے برات کر کے اب دامن خدامیں چھپتے ہیں اور جناب باری میں عاجزی اورا کساری سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تمام کا موں میں ہمارا بھر وساورا عتاد تیری ہی پاک ذات پر ہے' ہم اپنے تمام کام مجھے سونیتے

میں تیری طرف رجوع ورغبت کرتے ہیں وارآ خرت میں بھی ہمیں تیری ہی جانب لوٹنا ہے-

## رتبنا لاتَجْعَلْتَ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كُفَرُوْا وَاغْفِرْلَتَا رَتَبَا الْ إنَّكَ آنَتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ السُّوةُ ۗ حَسَنَهُ لِلْمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيلُاكُ

خدایا تو ہمیں کا فروں کا زیروست اور تختی<sup>مث</sup>ق نہ بنا اور اے ہمارے پالنے والے! ہماری خطاؤں کو بخش دے بیشک تو بی غالب حکمتوں والاہے 🔿 یقیینا تمہارے لئے ان میں نیک نمونداور**عد ہیروی** ہے خاص کر ہرا سمخص کے لئے جوخدا کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کا اعتقادر کھتا ہواورا گرکوئی روگر دانی کر ہے تو اللہ تعالی بالکل بے پرواہ ہے اور وہ سرز اوار حمد و شاہ O

مومنوں کی دعا: 🖈 🏠 (آیت:۵-۲) پر کہتے ہیں خدایا تو ہمیں کافروں کے لئے فتندند بنایعی ایسانہ ہو کہ بیہم پرغالب آ کرہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیں'اس طرح ہیجھی نہ ہو کہ تیری طرف ہے ہم یرکوئی عمّاب وعذاب نازل ہواوروہ ان کےاور بہکنے کا سبب ہے کہا گریہ حق پرہوتے تو خدانہیں عذاب کیوں کرتا؟اگریکسی میدان میں جیت گئے تو بھی ان کے لئے پیفتندکا سبب ہوگا کہ ہم اس لئے غالب آئے کہ ممیں حق پر ہیں۔ای طرح اگریہ ہم پرغالب آ گئے تو ایسانہ ہو کہ ممیں تکلیفیں پہنچا کرتیرے دین سے برگشتہ کردیں۔ پھروعا مانگتے ہیں کہ خدایا! ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیے ہماری پردہ پوٹی کراورہمیں معاف فرما' تو عزیز ہے' تیری جناب میں پناہ لینے والا نامرادنہیں پھرتا' تیرے در کو کھنگھٹانے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا' تواپی شریعت کے تقرر میں' اپنے اقوال وافعال میں اور قضاوقدر کے مقدر کرنے میں حکمتوں والا ہے تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں - پھر بہ طور تاکید کے وہی پہلی بات دہرائی جاتی ہے کدان میں تمہارے لئے نیک نمونہ ہے جو بھی اللہ تعالی پراور قیامت کے آنے کی حقانیت پرایمان رکھتا ہواہے ان کی اقتداء میں آ کے بڑھ کرفدم رکھنا جا ہے اور جواحکام خدا سے روگر دانی كرے وہ جان لے كداللہ اس سے بے برواہ ب وہ سرا وارحمد وثنا ب كلوق اس خالق كى تعريف ميں مشغول ب- جيسے اور جگہ ہے اِن تَكْفُرُوآ أَنْتُمُ وَمَنَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيلٌ "الرَّتم اورتمام روئ زمين كاوك تفريرا ورخداك نه مان پراتر آئیس تواللہ تعالیٰ کا بھونیس بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ سب سے غن سب سے بے نیاز اور سب سے بے پرواہ ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے''۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں غنی اسے کہا جاتا ہے جواپنی غنامیں کامل ہو'اللہ تعالیٰ ہی کی بیصفت ہے کہ وہ ہر طرح سے بے نیاز اور ہالکل بے پرواہ ہے کسی اور کی ذات الیی نہیں 'اس کا کوئی ہمسرنہیں' اس کے مثل کوئی اورنہیں' وہ پاک ہے'ا کیلا ہے' سب پر حاکم' سب پر غالب' سب کا بادشاہ ہے' حمید ہے بعنی مخلوق اسے سراہ رہی ہے' اپنے جمیع اقوال میں' تمام افعال میں وہ ستائشوں اورتعر بغوں والا ہے'اس کے سواکوئی معبود نہیں' اس کے سواکوئی یا لنے والانہیں' رب وہی ہے' معبود وہی ہے۔

عَسَى اللَّهُ آنَ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُكُمْ ﴿ مِنْهُ مَ مِوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٠٤ يَنْهَاكُمُ الله عن الذين كم يُقاتِلُوكُمْ في الدِّين وَلَمْ يُخُرِحُوكُمْ فِي الدِّين وَلَمْ يُخُرِحُوكُمْ فِي الدِّين وَلَمْ يُخُرِحُوكُمْ مِن دِيَامِكُمْ اللهُ عَن الذِين قَتَلُوكُمْ يُخِبُ اللهُ عَن الذِين قَتَلُوكُمْ فِي الدِين وَاخْرَجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى اخْرَاجِكُمْ الله وَيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى اخْرَاجِكُمْ النَّا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاوُلَإِكَ هُمُ الظّلِمُون ٥

کیا عجب کرعنقریب بی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کردئے اللہ کوسب قدرتیں ہیں اللہ بڑاغفور دیم ہے ۞ جن لوگوں نے تم ہے نہی لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں نہیں روکتا 'بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے ہے اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت ہے منع کرتا ہے جو تھے ذہبی لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دلیں نکالے دیں اور دلیں نکا لادینے والوں کی مدوکریں 'جولوگ ایسے کفارہے مجبت کریں وہ قطعا ظالم اور بے انصاف ہیں ۞

کفار سے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تا کید : ☆☆ (آیت: ۷-۹) کافروں ہے محبت رکھنے کی ممانعت اوران کی بغض وعداوت

کے بیان کے بعد اب ارشاد ہوتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں میں ملاپ کراد ہے' بغض نفرت اور فرقت کے بعد محبت مودت اور الفت پیدا کرد ہے' کون می چیز ہے جس پر خدا قادر نہ ہو؟ وہ متبائن اور مختلف چیز وں کو جمع کر سکتا ہے' عداوت و قساوت کے بعد دلوں میں الفت و محبت پیدا کردینا اس کے ہاتھ ہے' جیسے اور جگہ انصار پراپی نعمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوا ہے وَاذُکُرُو اَ نِعُمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَالَہُ کُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اللّٰہِ عَلٰہُ کُن مِی کے کئار ہے بیائے تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے نے تمہیں ہدایت دی اور تم متفرق تھے انصار یوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں جمع کردیا۔

میری وجہ سے اللّٰہ تعالٰی نے تمہیں جمع کردیا۔

ن میں سے دور کوں میں می جوالیہ سے ایک جدا ہوں اور اسٹرے کہ دوں میں سرہ دیے گی ہو کہ اہدالا آباد تا اب میں نہیں گاللہ تعالیٰ اتفاق واتحاد پیدا کرادیتا ہے اور اس طرح ایک ہوجاتے ہیں کہ گویا بھی دونہ تھے 'اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے' کافر جب تو ہہ کریں تو اللہ قبول فرمالے گا'جب وہ اس کی طرف جھکیس وہ انہیں اپنے سائے میں لے لے گا۔کوئی سا گناہ ہواورکوئی سا گنہ گار ہوادھروہ ما لک کی طرف جھکا ادھراس کی رحمت کی آغوش کھلی۔

حضرت مقاتل بن حیان رحمة الله علیه فرماتے ہیں بیآیت ابوسفیان صحر بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کی صاحبز ادی صاحبہ ہے رسول اللہ عظیمہ نے نکاح کرلیا تھا اور یہی منا کحت ججت کا سبب بن گئ کیکن بیقول کچھ جی کونہیں لگتا' اس لئے کہ رسول اللہ عظیمہ کا پیز کاح فتح مکہ ہے بہت پہلے ہوا تھا اور حضرت ابوسفیان کا اسلام بالا تفاق فتح مکہ کی رات کا ہے بلکہ اس سے بہت اچھی تو جیہ تو وہ ہے جوابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ رسول اللہ عظیم نے حضرت ابوسفیان صحر بن حرب کوسی باٹ کے پہلوں کا عامل بنا رکھا تھا، حضور کے انقال کے بعدید آرہے تھے کہ راہتے میں ذوالخمار مرتد مل گیا' آپ نے اس سے جنگ کی اور با قاعدہ لڑے' پس مرتدین سے پہلے پہل الوائي الرف والعجامد في الدين آب بين حضرت ابن شهاب كاقول بكرانبي كي بار يين بيآيت عَسَى الله الخ 'اترى ب-تعییم مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عند نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا که پارسول الله!میری تین درخواشیں ہیں اگرا جازت ہوتو عرض کروں'آپ نے فرمایا کہو'تو کہااول تو بیر کہ جھےاجازت دیجئے کہ جس طرح میں کفر کے زمانے میں مسلمانوں ہے مسلسل جنگ کرتا رہا اب اسلام کے زمانہ میں کافروں سے برابرلڑ ائی جاری رکھوں۔ آپ نے اسے منظور فرمایا پھر کہامیر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کواپنا کا تب بنالیج آپ نے اسے بھی منظور فرمایا (این پر جو کلام ہے وہ پہلے گذر چکاہے ) اورمیری بہترین عرب بچی ام حبیبہ کوآپ اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں' آپ نے پیجمی منظور فرمالیا (اس پربھی کلام پہلے گذر چکاہے ) پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن کفار نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی نہمیں جلا وطن کیا جیسے عورتیں اور کمزورلوگ وغیرہ ان کے ساتھ سلوک و احیان اورعدل وانصاف کرنے سے اللہ تبارک وتعالی تمہیں نہیں روکتا بلکہ وہ توا سے باانصاف لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ حفزت اساء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی مشرک ماں آئیں' بیاس زمانہ کا ذکر ہے جس میں آنخضرت ﷺ اور مشرکین مکہ کے درمیان علم نامہ ہو چکاتھا -حضرت اساء خدمت نبوی میں حاضر ہوگرمسکلہ پوچھتی ہیں کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور اب تک وہ اس دین ہے الگ ہیں' کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ نے فر مایا ہاں جاؤ' ان سے صلد حی کرو-

مندی اس روایت میں ہے کہ ان کا نام تعلیہ تھا' یہ مکہ سے گوہ اور پنیراور کھی بطور تخفے کے لے کر آئی تھیں لیکن حضرت اساءً نے اپنی مشرکہ ماں کو خہ تو اپنے گھر میں آنے ویا نہ یہ تحفہ ہدیہ تجول کیا' پھر حضور سے دریافت کیا اور آپ کی اجازت پر ہدیہ بھی لیا اور اپنے ہاں تھہرایا بھی ۔ بزار کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ہے لیکن یہ تھیک نہیں اس لئے کہ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا اور وہ اسلام لا چکی تھیں اور جزت کر کے مدینہ میں تشریف لائی تھیں ۔ ہاں حضرت اساء کی والدہ ام رومان نہ تھیں چنانچہ ان کا نام تعلیہ اور بی حدیث میں فہ کور ہے۔ واللہ اللہ تھیں۔ تشریف لائی تھیں۔ ہاں حضرت اساء کی والدہ ام رومان نہ تھیں چنانچہ ان کا نام تعلیہ اور بی حدیث میں فہ کور ہے۔ واللہ اللہ علیہ اس حضرت اساء کی والدہ ام رومان نہ تھیں۔

مُقُسِطِنُن کی تفیرسورہ جمرات میں گذر چکی ہے جنہیں اللہ تعالی پندفر ما تا ہے۔ حدیث میں ہے مُقُسِطِین وہ لوگ ہیں جو عدل کے ساتھ حکم کرتے ہیں گواہل وعیال کا معاملہ ہویا زیر دستوں کا 'بیلوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پھر فرما تا ہے کہ اللہ کی ممانعت تو ان لوگوں کی دوئی ہے ہو جو تمہاری عداوت سے تمہارے مقابل نکل کھڑے ہوئے تم سے صرف تمہارے ذیمہارے دشمنوں کی مدد کی ۔ پھر شرکیین سے اتحاد وا تفاق صرف تمہارے ذیمہارے دشمنوں کی مدد کی ۔ پھر شرکیین سے اتحاد وا تفاق دوئی ذیکھتی رکھنے والے کو دھر کا تا ہے اور اس کا گناہ بتا تا ہے کہ ایسا کرنے والے ظالم گنبگار ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا یہود یوں نصرانیوں سے دوئی کرنے والے ہوا جمارے زدیک انبی جیسا ہے۔

آيَّيُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اِذَا جَاءَكُو الْمُؤْمِنَ مُهْ هِرْتِ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ اعْلَمُ بِالْمِانِهِنَ فَالْ عَلَمْتُمُوْهُنَ مُؤْمِنْتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ اللهُ اعْلَمُ بِالْمِهَانِهِنَ فَالنَّ عَلَمْتُمُوْهُنَ مُؤْمِنْتِ فَلا تَرْجِعُوْهُنَ لَهُنَ اللهُ قَالِ اللهُ قَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ تَكِمُوهُنَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَكِيْمُ فَوَا لَا يَعْصَمِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

ا سے ایمان والو! جب تبہارے پاس مسلمان عور تیں جمرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو دراصل ان کے ایمان کو بخو بی جاننے والا تو اللہ بی ہے لیکن اگروہ متہبیں ایما ندار معلوم ہوں تو ابتم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کروئیوان کے لئے حلال ہیں 'جوخرج ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عور توں کو ان کے مبردے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور کا فرعور توں کی ناموں اپنے قبنے میں ندر کھوا ورجو کچھتم نے خرج کیا ہو ہ انہیں کہ اور کا لی عملہ ہے جو وہ تبہارے درمیان کر دہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور کا لی حکمت والا ہے 🖸 اور اگر تمبار کی کوئی بیوی تبہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کا فروں کے پاس چلی جائے پھر تنہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے کوئی بیوی تبہارے کے برابرا داکر دواور اس اللہ سے ڈرتے رہوجس برتم ایمان رکھتے ہو

A COMPANY TO THE TO THE

سوالا ت كاكرنااورخوب آ ز ماليزايه كام حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه *كے سير* د قعا -اورروایت میں ہے کہامتحان اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق اور لاشریک ہونے کی گواہی دیں اور آنخضرت علیہ کے اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہونے کی شہادت دیں' اگر آ زمائش میں کسی غرض دنیوی کا پیتہ چل جاتا تو انہیں واپس لوٹا وینے کا حکم تھا۔مثلاً معلوم ہوجائے کہ میاں بیوی کی ان بن کی وجہ سے یا کسی اور شخص کی محبت میں چلی آئی ہے وغیرہ-اس آیت کے اس جملہ ہے کہا گرمتہیں معلوم ہوجائے کہ یہ باایمان عورت ہے تو پھرا سے کا فروں کی طرف مت لوٹاؤ' ثابت ہوتا ہے کہ ایمان پربھی بقینی طور پر مطلع ہوجاناممکن امر ہے۔ پھرارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں کا فروں پراور کا فرمر دمسلمان عورتوں کے لئے حلال نہیں ہیں۔اس آیت نے اس رشتہ کوحرام کردیا ورنیاس سے پہلے مومنہ عورتوں کا نکاح کا فرمردوں سے جائز تھا جیسے کہ نبی ﷺ کی صاحبز ادی حضرت زینپ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوالعاص بن رہیج ہے ہوا تھا حالا نکہ بیاس ونت کا فریتھ اور بنت رسول مسلم تھیں۔ بدر کی لڑائی میں بیٹھی کا فروں کےساتھ تھے اور جو کا فرزندہ پکڑے گئے تھان میں یہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے-حضرت زینب نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کا ہاران کے فدیئے میں بھیجا تھا کہ بیآ زاد ہوکر آ جائیں' جے دیکھ کر آنخضرت میلائٹے پر بڑی رفت طاری ہوئی اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر میری بنی کے قیدی کوچھوڑ دیناتم پسند کرتے ہوتو اسے رہا کر دؤ مسلمانوں نے بخوشی بغیر فدید کے انہیں چھوڑ دینامنظور کیا' چنانچے حضور کئے انہیں آ زاد کردیااور فرمادیا کہ آپ کی صاحبز ادی کو آپ کے پاس مدینہ میں بھیج دیں انہوں نے اسے منظور کرلیااور حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیج بھی دیا' بیواقعہ سنہ اہجری کا ہے حضرت زیب بٹے مدینہ میں ہی اقامت فرمائی اور یونہی بیٹھی رہیں یہاں تک کہ سنہ بھری میں ان کے خاوند حضرت ابوالعاص کواللہ تعالیٰ نے تو فیق اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گئے تو حضور نے پھراسی ا گلے نکاح پر بغیر نے مہر کے اپنی صاحبز ادی کوان کے پاس رخصت کردیا - اور روایت میں ہے کہ دوسال کے بعد حضرت ابوالعاص مسلمان ہو گئے تھے اور حضورً نے اس پہلے نکاح پرحضرت زینب کولوٹا دیا تھا۔ یہی صحیح ہےاس لئے کہ مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں پرحرام ہونے کے دوسال بعد بیمسلمان ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے اسلام کے بعد نئے سرے سے نکاح ہوا اور نیامہر بندھا۔

امام ترفدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بزید نے فرمایا ہے پہلی روایت کے راوی حضرت ابن عباس ہیں اور وہ روایت ازروۓ اسناد کے بہت اعلی اور دوسری روایت کے راوی حضرت عمر و بن شعیب ہیں اور عمل اسی پر ہے' لیکن یہ یا در ہے کہ عمر و بن شعیب والی روایت کے ایک راوی تجائی اور دوسری روایت کے راوی حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ضعیف بتلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس والی حدیث کا جواب جمہوریہ دیتے ہیں کہ بیشخصی واقعہ ہے' ممکن ہے ان کی عدت ختم ہی نہ ہوئی ہو۔ اکثر حضرات کا فد جب یہ ہے کہ اس صورت میں جب حورت نے عدت کے دن پورے کر لئے اور اب تک اس کا کا فر خاوند مسلمان نہیں ہواتو وہ نکاح فنح ہوجا تا ہے' ہاں بعض حضرات کا فد جب یہ بیشی ہے کہ عدت پوری کر لئے اور اب تک اس کا کا فر خاوند مسلمان نبیں ہواتو وہ نکاح فنح ہوجا تا ہے' ہاں بعض حضرات کا فد جب یہ بیشی ہے کہ عدت پوری کر لئے عد عورت کو اختیار ہے اگر چا ہے اپ اس نکاح کو باقی رکھا گر چا ہے فنح کر کے دوسرا نکاح کر لے اور اسی پر ابن عباس والی روایت کو محول کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ان مہا جرعورتوں کے کا فر خاوندوں کو ان کے خرج اخراجات جو ہونے ہیں وہ ادا کر دو جیسے کہ مہر۔ پھر فر مان ہے کہ اب انہیں ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں' عدت کا گذر جانا' ولی کا مقرد کرنا وغیرہ جوامور نکاح ہیں ضروری ہیں ان شرائط کو پورا کر کے ان مہا جرہ عورتوں سے جو مسلمان نکاح کرنا چا ہے کرسکتا ہے۔

پھرارشاد ہوتا ہے کتم پربھی اے مسلمانو!ان عورتوں کا اپنے نکاح میں باقی رکھنا حرام ہے جو کافرہ ہیں اس طرح کافرہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے'اس حکم کے نازل ہوتے ہی حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو کافریویوں کوفورا طلاق دے دی جن میں سے ایک نے تو معاویہ بن سفیان سے نکاح کرلیااور دوسری نے صفوان بن امیہ ہے' حضورا نے کافروں سے سلح کی اور ابھی تو آپ حدیبیہ کے نیچے

کے جصے میں ہی تھے جو بیآیت نازل ہوئی اورمسلمانوں سے کہددیا گیا کہ جوعورت مہاجرہ آئے اس کا باایمان ہونا اورخلوص نیت سے ججرت کرنا بھی معلوم ہو جائے تو ان کے کافرخاوندوں کوان کے دیتے ہوئے مہرواپس کردؤ اس طرح کافروں کوبھی بیتھم سنادیا گیا'اس حکم کی وجہوہ عہد نامہ تھا جوابھی ابھی مرتب ہوا تھا-حضرت الفاروق ٹے اپنی جن دو کافرہ بیویوں کوطلق دی ان میں سے پہلی کا نام قریبہ تھا ہے ابوامیہ بن مغیره کی لڑکتھی اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا جوعمرو بن حرول خزاعی کی لڑکتھی حضرت عبیداللہ کی والدہ بیہ ہی تھی اس سے ابوجہم بن حذیفہ بن غانم خزای نے نکاح کرلیا' یہ بھی مشرک تھا۔ اس طرح اس حکم کے ماتحت حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے اپنی کافرہ بیوی اروی بنت ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کوطلاق دے دی'اس ہے خالد بن سعید بن عاص نے نکاح کرلیا۔ پھرارشاد ہوتا ہے تمہاری ہیویوں پر جوثم نے خرج کیا ہے اسے کا فروں سے لے لوجبکہ وہ ان میں چلی جائیں اور کا فروں کی عورتیں جومسلمان ہوکرتم میں آ جائیں انہیں تم اُن کا کیا ہوا خرج رے دو صلح کے بارے میں اورعورتوں کے بارے میں خدائی فیصلہ بیان ہو چکا جواس نے اپنی مخلوق میں کردیا اللہ تعالی اپنے بندوں کی تمام تر مصلحتوں سے باخبر ہے اوراس کا کوئی تکم حکمت سے خال نہیں ہوتا'اس لئے کہ علی الاطلاق حکیم وہی ہے۔اس کے بعد کی آیت وَإِنْ فَا تَكُمُ کا مطلب حضرت قیادہ رحمۃ الله علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کفار ہے تمہارا عہدو پیان صلح وصفائی نہیں اگر کوئی عورت کسی مسلمان کے گھر ہے جاکران میں جاملے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے خاوند کا کیا ہواخرچ نہیں دیں گے تو اس کے بدلے تہمیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اگران میں ہے کوئی عورت مسلمان ہوکرتم میں چلی آئے تو تم بھی اس کے خاوند کو کچھے نہ دو جب تک وہ نہ دیں۔حضرت زہری رحمۃ الله عليه فرماتے ہیں مسلمانوں نے تو خدا کے اس تھم کی تعمیل کی اور کا فروں کی جوعورتیں مسلمان ہو کر بھرت کر کے آئیس ان کے لئے ہوئے مہران کے خاوندوں کوواپس کے لیکن مشرکوں نے اس حکم کے ماننے ہے انکار کر دیا 'اس پر بیآ یت اتری اورمسلمانوں کوا جازت دی گئی کہ اگرتم میں سے کوئی عورت ان کے ہاں چلی گئی ہے اور انہوں نے تمہاری خرچ کی ہوئی رقم ادانہیں کی تو جب ان میں سے کوئی عورت تمہارے ہاں آ جائے تو تم اپنادہ خرج نکال کر باقی اگر کچھ بچے تو دے دوور نہ معاملہ تم ہوا - حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے اس کا میمطلب مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کو بیتکم دیا جاتا ہے کہ جومسلمان عورت کا فروں میں جالے اور کا فراس کے خاوند کواس کا کیا ہوا خرج ادا نہ کریں تو مال غنیمت میں ہے آپ اس مسلمان کو بقدراس کے خرچ کے دے دین پس فَعَاقَبُتُم کے معنی یہ ہوئے پھر تہمیں قریش یا کسی اور جماعت کفار ہے مال غنیمت ہاتھ لگےتو ان مردوں کوجن کی عورتیں کا فروں میں چلی گئی ہیں ان کا کیا ہواخرچ ادا کر دویعنی مہرشل ان اقوال میں کوئی تضاد اورخلا ف نہیں' مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت اگر ناممکن ہوتو وہ مہی ورنہ مال غنیمت میں سے اسے اس کاحق دے دیا جائے' دونوں باتوں میں اختیار ہے اور حکم میں وسعت ہے حضرت امام ابن جریراً س تطبیق کو پیند فرماتے ہیں فالحمد لله-

ا سے پیم را جب مسلمان عورتیں تھے سے ان باتوں پر بیعت کرنے کوآئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا کاری نہ کریں گی اور اپنی اولادوں کو نہ مارڈ الیس گی اور کوئی ایبا بہتان نہ با ندھیں گی جوخود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامے گھڑ لیس اور کسی امر شرع میں تیری ہے تھی نہ کریں گی تو تو ان سے

بیعت کرلیا کراوران کے لئے اللہ سے بخشش طلب کربے شک اللہ بخشش اور معاف کرنیوالا ہے 🔾

خواتین کاطریقہ بیعت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲) سی بیخ بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا ہے جومسلمان عورتیں آئے خطرت عائشہ کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اس آیت ہوتا تھا' جوعورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی اے حضور ً زبانی فرمادیتے کہ میں نے تم سے بیعت کی نیز ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوں وسم اللہ کی آپ نے بھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے اس باتوں پر میں نے تیری بیعت لی۔

تر ندی نسائی ابن ملبہ منداحمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت امیہ بنت رقیقہ نخر ماتی ہیں کی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی آنخضرت عظیمیۃ سے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے عہدو پیان لیااور ہم بھلی باتوں میں حضور کی نافر مانی نہ کریں گی کے اقرار کے وفت فرمایا بیکھی کہدلو کہ جہاں تک تمہاری طافت ہے جم نے کہااللہ کواوراس کے رسول کو جارا خیال ہم ہے بہت زیادہ ہے اوران کی مہر بانی بھی ہم پرخود ہماری مہر بانی سے بڑھ پڑھ کر ہے۔ پھر ہم نے کہاحضور آپ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ فرما یانہیں میں غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا' میراایک عورت سے کہددینا سوعورتوں کی بیعت کے لئے کافی ہے بس بیعت ہو چکی – امام تریذی اس حدیث کوحسن سیح کہتے ہیں۔منداحمد میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ حضور کئے مصافحہ نہیں کیا' بید حفرت امیہ حضرت خدیجه یک بهن اورحضرت فاطمه کی خاله ہوتی ہیں-منداحد میں حضرت سلنی بنت قبیں رضی اللہ تعالی عنها جورسول اللہ عظیفاتو کی خالہ تھیں اور دونوں قبلوں کی طرف حضور کے ساتھ نماز ادا کی تھی جو بنوعدی بن نجار کے قبیلہ میں سے تھیں 'فرماتی میں انصار کی عورتوں کے ساتھ خدمت نبوی میں بیعت کرنے کے لئے میں بھی آئی تھی اوراس آیت میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کا ہم نے اقر ارکیا' آپ نے فر مایا ایک اس بات کا بھی اقر ارکروکدا پنے خاوندوں کی خیانت اوران کے ساتھ دھوکا نہ کروگی ،ہم نے اس کا بھی اقر ارکیا ،بیعت کی اور جانے لگیں پھر مجھے خیال آیا اورایک عورت کومیں نے حضور کے پاس بھیجا کہ وہ دریافت کرلیں کہ خیانت ودھوکانہ کرنے ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اس کا مال چیکے ہے کسی اور کو نہ دو-مند کی حدیث میں ہے حضرت عائشہ بنت قدامہٌ فرماتی ہیں میں اپنی والدہ رایطہ بنت سفیان نزاعیہ کے ساتھ حضور ؑسے بیعٹ کرنے والیوں میں تھی' حضوران باتوں پر بیعت لے رہے تھے اورعور تیں ان کا اقر ارکرتی تھیں' میری والدہ کے فرمان سے میں نے بھی اقرار کیااور بیعت والیوں میں شامل ہوئی سیح بخاری شریف میں حضرت ام عطیہ ؓ سے منقول ہے کہ ہم نے ان باتوں اُ پراوراس امر پر کہ ہم کسی مردے پرنو حدند کریں گی حضور سے بیعت کی اس ا ثنامیں ایک عورت نے اپناہا تھ سمیٹ لیا اور کہا میں نو حد کرنے سے بازر ہے پر بیعت نہیں کرتی اس لئے کہ فلال عورت نے میرے فلال مردے پرنو حہ کرنے میں میری مدد کی ہے تو میں اس کا بدلہ ضرور ا تاروں گی' آنخضرت علیہ اسے ن کرخاموش ہور ہے اور پچھ نہ فر مایا' وہ چلی کئیں لیکن پھرتھوڑی ہی دیر میں واپس آئیں اور بیعت کر لی۔ مسلم شریف میں بھی میدھ یث ہےاوراتی زیادتی بھی ہے کہ اس شرط کوصرف اس عورت نے اور حضرت ام سلیم بنت ملحان نے ہی پورا کیا- بخاری کی اور روایت میں ہے کہ پانچ عورتوں نے اس عہد کو پورا کیا' ام سلیم' ام علام' ابوسیرہ کی بیٹی جوحضرت معاذ کی بیوی تھیں اور دو تحوّرتیں یا ابوسیرہ کی بیٹی اور حضرت معادّ کی بیوی اورا یک عورت اور نبی عظیّت عیدوا لے دن بھی عورتوں سے اس بیعت کا معاہدہ لیا کرتے تھے۔ بخاری میں ہے حضر ت ابن عباس فرماتے ہیں کدرمضان کی عید کی نماز میں نے آنخضرت علیہ کے ساتھ اور ابو بکر وعمر وعثان رضی الله عثیم

کے ساتھ پڑھی ہے' سب کے سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھرنماز کے بعد خطبہ کہتے تھے ایک مرتبہ نبی ﷺ خطبے سے اترے گویاہ ہ نقشہ میری نگاہ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا اور آپ ان کے درمیان سے تشریف لا رہے تھے بیہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے یہاں واقع کرآپ نے ای آیت کی تلاوت کی پھرآپ نے دریافت کیا کہ کیاتم اپنے اس اقرار پر تابت قدم ہو-ا یک عورت نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہال حضوراً س پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں کسی اور نے جواب نہیں دیا۔ راوی حدیث حضرت حسن

کو پیمعلومنہیں کہ یہ جواب دینے والی کون می عورت تھیں' پھرآ پ نے فر مایا اچھا خیرات کرواورحضرت بلال نے اپنا کیڑا پھیلا دیا' چنانچیہ عورتوں نے اس پر بے نگیبنہ کی اور نگیبنہ دارانگوٹھیاں راہ لند ڈ ال دیں۔'

منداحد کی روایت میں حضرت امیمہ کی بیعت کے ذکر میں آیت کے علاوہ اتنا اور بھی ہے کہ نوحہ کرنا اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح ا پنابناؤ سنگھار غیر مردوں کو نہ دکھانا - بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کدرسول اللہ عظیم نے مردوں سے بھی ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو جواس آیت میں ہیں' جو شخص اس بیعت کو نبھا دے اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے اور جواس کے خلاف کر گذرے اور وہ مسلم حکومت سے پوشیدہ رہے اس کا حساب اللہ سے ہے اگر جا ہے بخش دے اور اگر جا ہے عذاب کرے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عقبہ اولیٰ میں ہم بارہ شخصوں نے رسول اللہ علیہ کے سیعت کی اورا نہی باتوں پرجواس آیت میں مذکور ہیں آپ نے ہم سے بیعت لی اور فر مایا اگرتم اس پر پورے اترے تو یقیناً تمہارے لئے جنت ہے بیدوا قعہ جہاد کی فرضیت سے پہلے کا ہے ابن جریر کی روایت میں ہے کہ رسول الله تنظیق نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں ے کہیں کدرسول اللہ عظامی تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہتم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرؤان بیعت کے لئے آنے والیوں میں حضرت ہندہ تھیں جوعقبہ بن ربعہ کی بیٹی اور حضرت ابوسفیان کی بیوی تھیں 'یہی تھیں جنہوں نے اپنے کفر کے زمانہ میں حضور کے چیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چیردیا تھا'اس وجہ سے بیان عورتوں میں ایسی حالت ہے آئی تھیں کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے اس نے جب فرمان

ناتو کہنے گی میں پچھ کہنا جا ہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور مجھے بہچان کیں گےاور اگر پہچان لیں گےتو میر قبل کا تھم دے دیں گے میں ای وجہ سے اس طرح آئی موں کہ پیچانی نہ جاؤں مگراور عورتیں سب خاموش رہیں اور ان کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کردیا آخران ہی کو کہنا پڑا کہ بیٹھیک ہے جب شرک کی ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی؟حضور ؓنے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ نے پچھ نہ فر مایا پھر حضرت عمرؓ سے کہاان ہے کہد دو کہ دوسری بات بی<sup>ہ</sup> ہے کہ بیہ چوری نہ کریں اس پر ہندہ نے کہامیں ابوسفیان کی معمولی ہی چیز بھی مجھی لے لیا کرتی ہوں کیا یہ یہ بھی چوری میں داخل ہے یانہیں اور میرے لئے بیطال بھی ہے یانہیں؟ حضرت ابوسفیان بھی ای مجلس میں موجود تھے بہ سنتے ہی کہنے لگےمیرے گھر میں جو کچھ بھی تونے لیا ہوخواہ وہ خرچ میں آ گیا ہویااب بھی باتی ہووہ سب میں تیرے لئے حلال کرتا ہوں'

اب تونبی ﷺ نے صاف پہچان لیا کہ بیمیرے بچا حمزہ کی قاتلہ اوراس کے کلیجکو چیرنے والی پھراسے چبانے والی عورت ہندہ ہے آپ نے انہیں پہچان کراوران کی پیرگفتگوین کراور حالت دیکھ کرمسکرا دیئے اورانہیں اپنے پاس بلایا' انہوں نے آ کرحضور کا ہاتھ تھام کرمعانی مانگی آپ نے فرمایا -تم وہی ہندہ ہو؟ انہوں نے کہا گذشتہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرماد یے مضورٌ خاموش ہور ہے اور بیعت کے سلسلہ میں پھر

لگ گئے اور فرمایا تبسری بات بیہ ہے کہ ان عورتوں میں ہے کوئی بد کاری نہ کرے-اس پر حضرت ہندہ نے کہا کیا کوئی آزادعورت بھی بد کاری کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہےخدا کیشم آ زادعورتیں اس برے کام ہے ہرگز آ لودہ نہیں ہتیں- آپ نے پھرفر مایا چوتھی بات بہے کہ ا پی اولا دکوتل نہ کریں ہندہ نے کہا آپ نے انہیں بدر کے دن قبل کیا ہے آپ جانبیں اوروہ – آپ نے فرمایا بانچویں بات یہ ہے کہ خودا پنی ہی طرف سے جوڑ کر بے سرپیرکاکوئی خاص بہتان نہ تراش کیں اور چھٹی بات ہے ہے کہ میری شرعی باتوں میں میری نافر مانی نہ کریں اور ساتواں عبد آپ نے ان سے یہ بھی لیا کہ وہ نوحہ نہ کریں۔ اہل جاہلیت اپنے کسی کے مرجانے پر کپڑے بھاڑ ڈالتے سے منہ نوج لیستے سے بال کوا وہتے تھے اور ہائے وائے کیا کرتے تھے۔ بیا شرخریب ہے اور اس کے بعض جھے میں نکارت بھی ہے اس لئے کہ ابوسفیان اور ان کی بیوی ہندہ کے اسلام کے وقت انہیں حضور کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ تھا بلکہ اس سے بھی آپ نے صفائی اور محبت کا اظہار کردیا تھا واللہ اعلم۔

اورزنا کاری نہ کریں۔ جیسے اور جگہ ہے وَ لَا تَقُرَبُوا الزِّنِی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِیلًا" زنا کے قریب نہ جاؤوہ بے حیان کے اور بری راہ ہے"۔ حضرت سمرہ والی حدیث میں زنا کی سزا اور دردنا ک عذاب جہنم بیان کی گئی ہے۔ منداحمہ میں ہے کہ حضرت فاظمہ بنت عقبہ جب بیعت کے لئے آئیں اوراس آیت کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی تو انہوں نے شرم ہے اپناہا تھا ہے سر پر رکھالیا آپ کوان کی بید حیا چھی معلوم ہوئی ۔ حضرت عائش نے فرمایا انہی شرطوں پر ہم سب نے بیعت کی ہے بین کر انہوں نے بھی بیعت کرلی حضور کی بیعت کے طریقے او پربیان ہو چکے ہیں۔ اولا دکو آل نہ کرنے کا تھم عام ہے پیداشدہ اولا دکو مارڈ النا بھی ای ممانعت میں ہے جیسے کہ جاہلیت کے زمانے والے اس خوف سے کرتے تھے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے بلائیں گے اور حمل کا گرا دینا بھی ای ممانعت میں ہے خواہ اس طرح ہو کہا لیے علاج کے جائیں جسے کہ جائیں سے خواہ اس

بری غرض وغیرہ سے بہتان نہ باند سے کا ایک مطلب تو حضرت ابن عباس نے یہ بیان فر مایا ہے کہ دوسرے کی اولا د کواپنے خاوند کے سر چپکا نا – ابوداؤ دکی حدیث میں ہے کہ ملاعنہ کی آیت کے نازل ہونے کے وقت رسول اللہ علی ہے نے فر مایا جوعورت کی قوم میں اسے داخل کرے جواس قوم کانہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیکسی گنتی شار میں نہیں اور جوشخص اپنی اولا دسے انکار کر جائے حالانکہ وہ اس کے سامنے موجود ہواللہ تعالیٰ اس سے آڑکر لے گا اور تمام اگلوں پچھلوں کے سامنے اسے رسواو ذکیل کرے گا۔ حضور کی نافر مانی نہ کریں لیعنی آپ کے احکام بجالا ئیں اور آپ کے منع کئے ہوئے کا مول سے رک جایا کریں میشر ط لیعنی معروف ہونے کی عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ حضرت میمون فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بی کی اطاعت بھی فقط معروف میں رکھی ہے اور معروف ہی اطاعت ہے۔ حضرت ابن زید فر ماتے ہیں دکھلو کہ بہتر ہیں خلق رسول اللہ عقطی کی فر ما نبر داری کا تھم بھی معروف میں ہی ہے۔ اس بیعت والے دن آنخے فور آنے عورتوں سے نوحہ نہ کرنے کا اقر اربھی لیا تھا۔ جیسے حضرت ام عطیہ کی حدیث میں پہلے گذر چکا۔ حضرت قادہ فر ماتے ہیں ہم سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس بیعت میں نے بھی تھا کہ عورتیں غیر محرموں سے بات چیت نہ کریں۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے فر مایا یارسول اللہ ابسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر پر موجو دنہیں ہوتے اور مہمان آجاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا میری مرادان سے بات چیت کرنے کی ممانعت سے نہیں میں ان سے کام کی بات کرنے سے نہیں رو کتا (ابن جریہ) ابن انی حاتم میں ہے کہ حضور آنے اس بیعت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے اس سے کہ حضور آنے اس بیعت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے ان سے کام کی بات کرنے سے نہیں رو کتا (ابن جریہ) ابن انی حاتم میں ہے کہ حضور آنے اس بیعت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے ان سے کام کی بات کرنے سے نہیں رو کتا (ابن جریہ) ابن انی حاتم میں ہے کہ حضور آنے اس بیعت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے اس سے کام کی بات کرنے سے نہیں رو کتا (ابن جریہ) ابن انی حاتم میں ہے کہ حضور آنے اس بیعت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے اس سے کہ حضور انے اس بیعت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے اس سے کی حضور انے اس بیت کے موقع پر عورتوں کو خاتم میں سے کہ حضور انے اس بیت کے موقع پر عورتوں کو نامحرم مردوں سے موقع پر عورتوں کو خاتم میں سے کی حضور انے اس بیت کے موقع پر عورتوں کو نامے موقع پر عورتوں کو خاتم موقع پر عورتوں کو خاتم موقع پر عورتوں کو خورتوں کو خورتوں کو خورتوں کو خاتم موقع پر عورتوں کو خورتوں کو خورتوں کو خاتم موقع پر عورتوں کو خاتم موقع پر عورتوں

حضرت ام عطیہ " سے پوچھا کہ عورتیں معروف میں حضور کی نافر مانی نہ کریں اس سے کیا مطلب ہے؟ فر مایا یہ کہ نو حہ نہ کریں۔

بخاری مسلم میں ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت اپنے کلوں پڑھیٹر مارے دامن چاک کرے اور جاہلیت کے وقت کی ہائی دہائی

پائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیات اس سے بری ہیں جوگلا پھاڑ پھاڑ کر ہائے وائے کرئے بال نوچ یا

منڈ وائے اور کپڑے بھاڑ سے بیا دامن چیرے۔ ابو یعلیٰ میں ہے کہ میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑیں گئے حسب
منڈ وائے اور کپڑے بھاڑ سے یا دامن چیرے۔ ابو یعلیٰ میں ہے کہ میری امت میں چار کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑیں گئے حسب
نسب پر فخر کرنا'انسان کواس کے نسب کا طعند دینا' ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا اور فر مایا نوحہ کرنے والی عورت اگر بے تو بہ کے
مرجائے تو اسے قیامت کے دن گندھک کا پیرا ابن پہنا یا جائے گا اور کھلی کی چا در اڑھائی جائے گی۔ مسلم شریف میں ہے رسول اللہ علیات نے

نو حد کرنے والیوں پراورنو ہے کو کان لگا کر سننے والیوں پرلعنت فر مائی - ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ معروف میں نافر مانی نہ کرنے سے مراونو حد نہ کرنا ہے- بیر حدیث ترندی کی کتاب النفیر میں بھی ہے اور امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں-

# يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ قَلَيْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدْيَبِسُوا مِنَ اللَّخِرَةِ كَمَايَبِسَ الْكُفَّالُ مِنَ اَصْحُبِ قَدْيَبِسُوا لَكُفَّالُ مِنَ اَصْحُبِ اللَّهِ مُؤْدِثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْدِثُ اللَّهُ مُؤْدِثُ اللَّهُ مُؤْدِثُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِثُ اللَّهُ ال

ا ہے سلمانو! تم اس قوم سے دوئی ندر کھوجن پراللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے جوآ خرت سے اس طرح مایوں ہو بچکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر کا فرنامید ہیں 🔾

کفار سے دلی دوستی کی ممانعت : ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۳) اس سورت کی ابتذا میں جو هم تھا وہی انتہا میں بیان ہور ہا ہے کہ یہود و نصاری اور دیگر کفار سے جن پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت از چکی ہے اور خدا کی رحمت اور اس کی شفقت سے دور ہو چکے ہیں تم ان سے دوستا نہ اور میل ملاپ نہ رکھو وہ آخرت کے ثواب سے اور وہال کی نعمتوں سے ایسے ناا مید ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے کافر - اس پچھلے جملے کے دومعنی کئے گئے ہیں ایک تو سے کہ جیسے زندہ کافر اپنے مردہ کافروں کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں دوسر سے یہ جس طرح مردہ کافر وس کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں دوسر سے یہ جس طرح مردہ کافر ہر بھلائی سے ناامید ہو چکے ہیں وہ مرکر آخرت کے احوال دیکھ چکے اور اب انہیں کی قسم کی بھلائی کی تو قع نہیں رہی۔ المحد للد سورہ محمت کی تفیر ختم ہوئی -

### تفسير سورة الصف

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں بیریند کرہ کررہے تھے کہ کوئی جائے اور رسول اللہ علی ہے یہ دریافت کرے کہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ مگر ابھی کوئی کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیہ کا تاصد پہنچا اور ہم میں سے ایک ایک کو بلاکر حضور کے پاس لے گیا، جب ہم سب جمع ہو گئے تو آپ نے اس پوری سورت کی تلاوت کی (منداحمہ) (اس میں ذکر ہے کہ جہاد سب سے زیادہ محبوب خدا ہے) ابن ابی حاتم کی اس حدیث میں ہے کہ ہم حضور گسے سوال کرتے ہوئے ڈر سے اور اس میں بھی ہے کہ جس طرح حضور گنے پوری سورت پڑھ کر سنائی تھی ای طرح اس روایت بیان کرنے والے صحابی نے تا بھی کو پڑھ کر سنائی اور تا بھی نے اپنے شاگر دکو اور اس نے اپنے شاگر دکو ایس طرح آ خرتک – ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نے کہا تھا اگر ہمیں ایسے علی کی فہر ہوجائے تو ہم ضرور اس پر عامل ہوجائیں، مجھ سے میر سے استاد الشیخ المسند ابوالعباس احمد بن ابوطالب المجار نے بھی اپنی سندسے بیحد بیٹ بیان کی ہے اور اس میں بھی مسلسل ہر استاد کا اپنے شاگر دکو بیسورت پڑھ کر سنا نامروی ہے بیہاں تک کہ میر سے استاد نے بھی اپنی المجمد نیش میں جو کہ وہ فودا می شے اور اسے یا دکر نے کا آئیس وقت نہیں ملا اس لیے انہوں نے بھے میر سے استاد نے بھی اپنے استاد سے اسے دوسر سے استاد حافظ کیر ابوعبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان نے نے نہی سند سے بیحد بیث بجھے پڑھاتے وقت بیر صورت بھی یوری پڑھ کر سنائی گئی تا گہد تھی ہے۔



مشفق ومہربان معبود حقیقی کے نام سے شروع O

زمین وآسان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اورون عالب حکمت والاہے O اے مسلمانو! تم وہ بات کیوں کہو؟ جونہ کرو O تم جونہ کرواس کا کہنا اللہ کو بخت نالپندہے O بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کودوست رکھتاہے جواس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہسیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں O

کیا ایفائے عہدواجب ہے؟ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایفائے عہد مطلق واجب ہی نہیں اس آیت کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جب لوگوں نے جہاد کی فرضیت کی خواہش کی اور فرض ہو گیا تو اب بعض لوگ د کیھنے لگے جس پر بیر آیت اتری- جیسے اور جگہ ہے اَک مُ تَرَ اِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّوُ الَیْدِیکُمُ الخ ، یعنی کیا تو نے انہیں نددیکھا جن ہے کہا گیاتم اپنے ہاتھ رو کے رکھواور نمازوز کو قاکا خیال رکھو پھر جبان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایسے لوگ بھی نکل آئے جولوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے خدا سے ڈرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کہنے لگے پروردگار! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں ایک وقت مقررتک پیچھے نہ چھوڑا جو قریب ہی تو ہم ہو کہ دے کہ اسباب دنیا تو بہت ہی کم ہیں ہاں پر ہیزگاروں کے لئے آخرت بہترین چیز ہے ہم پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا ہم کہیں بھی ہو تہمیں موت ڈھونڈ نکالے گی گوتم مضبوط کھلوں میں ہو - دوسری جگہ ہے وَیَقُولُ الَّذِینَ الْمَنُوا لَوُ لَا نُزِّلَتُ سُورَةٌ الْخ ، یعنی مسلمان کہتے ہیں کیوں کوئی سورت نہیں اتاری جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو تو دیکھے گا کہ بیار دل والے تیری طرف اس طرح کے جسے دورد کھے گا کہ بیار دل والے تیری طرف اس طرح کے جسے دورد کھتا ہے جس پر موت کی بیہوشی ہو - ای طرح کی ہے آ ہے جسے دورد کھتا ہے جس پر موت کی بیہوشی ہو - ای طرح کی ہے آ ہے جس

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بعض مومنوں نے جہاد کی فرضیت سے پہلے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل بتلا تا جواسے سب سے زیادہ پند ہوتا تا کہ ہم اس پر عامل ہوت 'پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوخبر کی کہ سب سے زیادہ پند یدہ عمل میں براللہ تعالیٰ نے میر سے نزد یک ایمان ہے جوشک وشید سے پاک ہواور ہے ایمانوں سے جہاد کرنا ہے تو بعض مسلمانوں پر یہ بھاری پڑا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہوجنہیں کرتے نہیں۔ امام ابن جریز آئی کو پند فرماتے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا اگر جمیں معلوم ہوجاتا کہ سیم کی کو اللہ تعالیٰ بہت پند فرماتا ہوں 'پھرا مدوالے دن ان کی نے وہ عمل بتایا کہ میری راہ میں صفیں باندھ کر مضوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پند فرماتا ہوں 'پھرا مدوالے دن ان کی آزمائش ہوگی اورلوگ پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے جس پرینے رمان عالیشان از اکہ کیوں وہ کہتے ہوئو جو کرنہیں دکھاتے ؟

نے وہ عمل بتایا کہ میری راہ میں صفیں باندھ کرمضبوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پیندفر ماتا ہوں' پھرا حدوالے دن ان کی آ ز مائش ہوگئ اورلوگ پیٹیر پھیر کر بھا گ کھڑ ہے ہوئے جس پر بیفر مان عالیشان اتر اکد کیوں وہ کہتے ہو'جو کرنہیں دکھاتے؟ منافق جو کرتے نہیں وہ کہتے ہیں: ١٠٠٠ ١٠٠ بعض حضرات فرماتے ہیں بیان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہیں ہم نے جہاد کیا اور حالانکہ جہادند کیا ہو کہددیں کہ ہم زخی ہوئے اور ہوئے نہوں کہددیں کہ ہم پر مار پڑی اور پڑی نہ ہو کہددیں کہ ہم قید کئے گئے اور قیدند کئے گئے ہوں-ابن زیدٌ فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں کہ سلمانوں کی مدد کا وعدہ کرتے لیکن وقت پر پورانہ کرتے- زید بن اسلم جہاد مراد لیتے ہیں-حضرت مجاہدٌ فرماتے ہیں ان کہنے والوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جبآیت اتری اورمعلوم ہوا کہ جہادسب سے زیادہ عمر عمل ہے تو آ پ نے عہد کرلیا کہ میں تواب سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی راہ میں اپنے تئیں وقف کر چکا چنا نچیہ اسی پرقائم بھی رہے یہاں تک کرفی سبیل الله شہید ہو گئے -حضرت ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عند نے بھرہ کے قاریوں کوایک مرتبہ بلوایا تو تمین سو قاری ان کے پاس آئے جن میں سے ہرایک قاری قرآن تھا پھر فر مایاتم اہل بصرہ کے قاری اوران میں سے بہترین لوگ ہو' سنوہم ایک سورت پڑھتے تھے جومجات کی سورتوں کے مشابقی کھرہم اسے بھلادیے گئے ہاں مجھے اس میں سے اتنایا درہ گیا یَا آیٹھَا الَّـذِینَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ فَتُكْتِبُ شَهَادَةً فِي ٓ اَعُنَاقِكُمُ فَتُسُأَلُونَ عَنُهَا يَوُمَ القِيَامَةِ لِعِي اسايمان والواوه كيول كهوجوند کرو پھروہ لکھا جائے اور تمہاری گردنوں میں بطور گواہ کے لئکا دیا جائے پھر قیامت کے دن اس کی بابت باز پرس ہو- پھرفر مایا اللہ تعالیٰ کے مجبوب وہ لوگ ہیں جو مفیں باندھ کردشمنان اللہ کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں تا کہ اللہ کا بول بالا ہو ٔ اسلام کی حفاطت ہواور دین کا غلبہ ہو۔ مندمیں ہے تین قتم کے لوگوں کی تین حالتیں ہیں جنہیں دیکھ کراللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اور ہنس دیتا ہے رات کواٹھ کر تبجد پڑھنے والے نماز کے لئے صفیں باندھنے والے میدان جنگ میں صف بندی کرنے والے- ابن ابی حاتم میں ہے حضرت مطرف فراتے ہیں مجھے بہ

روایت حضرت ابوذررضی اللدتعالی عندایک حدیث پنجی تھی میرے جی میں تھا کہ خود حضرت ابوذر "سے ل کریہ حدیث آ منے سامنے س لول ، چنانچا کیک مرتبه جاکرآپ سے ملاقات کی اورواقعہ بیان کیا آپ نے خوشنودی کا اظہار فر ماکرکہاوہ حدیث کیا ہے؟ میں نے کہایہ کہاللہ تعالیٰ تین مخصوں کورشمن جانتا ہےاورتین کو دوست رکھتا ہے۔فر مایا ہاں میں اپنے خلیل حضرت مجمد علیہ پرجموٹ نہیں بول سکتا' فی الواقع آپ نے ہم

سے بیحدیث بیان فرمائی ہے۔ میں نے پوچھاوہ تین کون ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب جانتا ہے فرمایا ایک تووہ جواللہ کی راہ میں جہاد کریے خالص اللدى خوشنودى كى نيت سے نكك وشن سے جب مقابله ہوتو دليرانه جہادكرے تم اس كى تصديق خود كتاب الله ميں بھى و كيھ سكتے ہو پھر

آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر پوری حدیث بیان کی۔ ابن ابی حاتم میں بیحدیث اسی طرح ان ہی الفاظ میں اتن ہی آئی ہے۔ ہاں ترندی اورنسائی میں پوری حدیث ہے اور ہم نے بھی اسے دوسری جگہ پوری وارد کیا ہے فالحمد للد-

صف بندى تعليم ربانى: ١٠ ١٥ حضرت كعب احبار سے ابن ابی حاتم ميں منقول ہے الله تعالى اپ نبى عظاف سے فرما تا ہے آ ب مير ب بندے متوکل اور پسندیدہ ہیں' بدخلق' بدزبان' بازاروں میں شوروغل کرنے والے نہیں' برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ درگذر کر کے معاف کردیتے ہیں' جائے پیدائش آپ کی مکہ ہے' جائے جمرت طابہ ہے' ملک آپ کا شام ہے'امت آپ کی بکثر ت حمدالٰہی کرنے والی ہے' ہرحال میں اور ہرمنزل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرتے رہتے ہیں صبح کے وقت ذکر اللہ میں ان کی پست آوازیں برابر سنائی ویتی ہیں جیسے شہد کی

کھیوں کی بھن بھناہٹ-اپنے ناخن اورمونچھیں کترتے ہیں اور اپنے تہبندا پی آ دھی پنڈلیوں تک باندھتے ہیں'ان کی صفیں میدان جہاد میں الی ہوتی ہیں جیسی نماز میں کھر حضرت کعب نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فر مایا سورج کی ٹکہبانی کرنے والے جہاں وقت نماز آ جائے نماز ادا کر لینے والے گوسواری پر ہوں ۔حضرت سعد بن جبیرٌ فر ماتے ہیں جب تک حضور علیہ مفیس نہ بندھوالیں وشمن ہے لڑائی شروع نہیں کرتے

تھے۔ پس صف بندی کی تعلیم مسلمانوں کواللہ کی دی ہوئی ہے ایک دوسرے سے ملار ہے ُ ثابت قدم رہے اور ملے نہیں ایک دوسرے سے ملاہوا کھڑا رہے' تم نہیں دیکھتے کہ تمارت کا بنانے والانہیں جا ہتا کہ اس کی عمارت میں کہیں او پنج پنج ہو' شیڑھی ترچھی ہویا سوراخ رہ جا 'میں' اس طرح الله تعالی نہیں جا ہتا کہ اس کے امریس اختلاف ہو میدان جنگ میں اور بوقت نمازمسلمانوں کی صف بندی خوداس نے کی ہے پستم الله

تعالی کے تھم کی تعمیل کرو جواحکام بجالائے گابیاس کے لئے عصمت اور بچاؤ ثابت ہے۔ ابو بحرییفر ماتے ہیں مسلمان گھوڑوں پرسوار ہو کرلڑنا پندنہیں کرتے تھے انہیں توبیا چھامعلوم ہوتا تھا کہ زمین پر پیدل مفیں بناکر آ منے سامنے کا مقابلہ کریں آپ فرماتے ہیں جبتم مجھے دیکھوکہ

میں نے صف میں سے ادھرادھر توجہ کی توتم جو جا ہو ملامت کرنا اور برا بھلا کہنا -

## وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ لِقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ آئِتْ رَسُولُ اللهِ اِلْيَكُمُ ۚ فَلَمَّا زَاعُوۤۤ الرَّاعُ اللهُ قُلُوۡبَهُمُ ۖ وَ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ٥

یاد کر جبکہ موک " نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو!تم مجھے کیوں ستار ہے ہوحالا نکہ تمہیں بخو بی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کارسول ہیں کیس جب وہ لوگ ٹیٹر ھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کواورٹیٹر ھاکردیا اللہ تعالی ایک نافر مان قوم کو ہدایت نہیں ویتا 🔾

حفزت عیستی کی طرف سے خاتم الانبیاء کی پیشین گوئی: 🌣 🖈 ( آیت: ۵ ) الله تعالی فرما تا ہے کہلیم الله حضرت موسیٰ بن عمران

نے اپی قوم سے فرمایا کہتم میری رسالت کی جائے بید چرکیوں میرے در پہ آزار ہورہے ہو؟ اس میں گویاا کی طرح پر آنحضور علیہ کو اس سے زیادہ تسلی دی جاتی ہے چنانچہ آپ بھی جب ستائے جاتے تو فرمائے اللہ تعالی حضرت موئی علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے وہ اس سے زیادہ ستائے گئے گئین پھر بھی صابر رہے اور ساتھ ہی اس میں مونوں کواد ب کھیا جارہا ہے کہ وہ اللہ کے نی کو ایڈ اند پہنچا کیں ایسانہ کریں جس سے آپ کا دل دکھتا ہو۔ جیسے اور جگہ ہے لَا تَکُونُوُ اَ کَالَّذِینَ اَ ذَو مُوسی اِلیُ ایسان والوائم ایسے نہ ہونا جیسے موکی کو ایڈ ادینے والے بیخی اللہ تعالی نے اپ اس فری عزب بھر اس کے اور ہم کے اجاع جق سے جو اللہ بین اللہ تعالی نے اپ اس فری عزب ہوگا اور ہم کہ بدلوگ ہاوجود علم کے اجاع جق سے جو کے اور نیز ہم کے اور نیز ہم کے اور نیز ہم اللہ نے بھی ان کے دل ہوایت سے ہنا دیے نئی و چر سان میں ساگئ جیسے اور جگہ ہے و نُفَقِدَ تَھُمُ الْحُ اللہ بین اس کی سر شی کی حالت میں چھوڑ دیں گے جس میں وہ سرگرداں رہیں گے۔ رہیں اس کی سرگٹی کی حالت میں چھوڑ دیں گے جس میں وہ سرگرداں رہیں گے۔ ایسانہ میں اس کی سرگٹی کی حالت میں چھوڑ کی جس میں وہ سرگرداں رہیں گی حالت میں اس کی سرگٹی کی حالت میں جھوڑ کیا ہو اور آپ میس اس کی سرگٹی کی حالت میں میں خرایا تھا کہ تو رہی کہا فیو ایسانہ کی اللہ تو ایس کی سرگٹی کی حضرت میں کی احماد ہم میں خرایا تھا کہ تو رہیں کی حضرت میں کی اس میں ہیں ہوں کے خم کر نے جو آپ نے بی اس ایس بی میں خرایا تھا کہ تو رہ کی نوٹ خبری دی گئی تھی اور اس میں تمہیں اپ کی بید تر کے خور کو گئی تھی اور دھیں اور حضرت میں بی میں اس کی سرگر کی کی تور دو گئی تھی اور اس میں تمہیں اس کے خور کہور گئی تھی اور اس میں تمہیں اس کے بعد تو کو گئی تھی اور دور دور سالت سب آپ پرین کل الوجوہ ختم کرنے ہوگئی۔

# وَإِذْقَالَ عِلْسَى ابْنُ مَرْبَعَ لِبَنِي َ اِسْرَآءِ يُلَ إِنِّ رَسُولُ اللهِ النَّيْ الْمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْلِ قَ وَاللهِ اللهِ النَّكُمُ مُّصَدِّ قَالِما بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْلِ قَ وَمُنَا بَعْدِي اللهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ الْمُلَا الْمَا اللهُ ال

اور جب مریم کے بیٹے سی نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تقدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تہمیں خوش خبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد کے چمر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے گئے بیتو کھلا

نی میں کے خلف صفاتی نام صحیح بخاری شریف میں ایک نہایت پاکیزہ حدیث دارد ہوئی ہے جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بہت سے نام ہیں مجمدُ احمدُ ماحی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کفر کو منادیا اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پرلوگوں کا حشر کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں - بیحد بث مسلم شریف میں بھی ہے 'ابوداؤد میں ہے کہ حضور ؓ نے ہمارے سامنے اپنے بہت سے نام بیان فرمائے جوہمیں محفوظ رہان میں سے یہ چند ہیں فرمایا میں محمد ہوں' میں احمد ہوں' میں حاشر ہوں' میں مقفی ہوں' میں نبی الرحمة ہوں' میں نبی التو بہوں' میں نبی الملحمہ ہوں - بیحدیث بھی صحیح مسلم شریف میں ہے - قرآن کر یم میں ہے آگیدیئر کیتیے کو کو الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْاُمِیَّ الَّذِی یَجِدُونَ اَلَّ

مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرْتِه وَالْإِنْحِيل الخ بجو پيروي كرتے بين اس رسول نبي اي چنهين آينے ياس كھا ہواياتے بين توراة مين بھي

کتاب و حکمت دوں پھرتمہارے یاس میرارسول آئے جواہے سچاتا ہو جوتمہارے ساتھ ہے تو تم اس پرضرورا بمان لاؤ گے اوراس کی ضرور مدد

کرو گئ کیاتم اس کا قرار کرتے ہواوراس پرمیراعہد لیتے ہو؟ سب نے کہا جمیں اقرار ہے۔فر مایابس گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ

ہر نبی سے آخری نبی کی بیروی کا عہد: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں کوئی نبی اللہ تعالیٰ نے ایبام بعوث نہیں فرمایا جس

ہے بیاقر ارندلیا ہو کہان کی زندگی میں اگر حضرت محمد علی معوث کئے جائیں تووہ آپ کی تابعداری کرے بلکہ ہرنبی سے بیوعدہ بھی لیا جاتا

ر ہا کہ وہ اپنی این امت سے بھی عہد لے لیں ۔ایک مرتبہ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ حضور آپ ہمیں اپنی خبر سنا پئے آپ نے فرمایا میں اپنے

باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اورحضرت عیسی کی خوش خبری ہوں' میری والدہ کا جب یاؤں بھاری ہوا تو خواب میں دیکھا کہ گویاان میں

ے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے شہر بھر کی کے محلات چیک اٹھے (ابن اسحاق) اس کی سندعمدہ ہے اور دوسری سندوں سے اس کے شواہد

بھی ہیں-منداحمد میں ہے میں اللہ تعالی کے نزویک خاتم النہین تھا۔ درآ نحالیکہ حضرت آ دم اپنی مٹی میں گند ہے ہوئے تخ میں تہہیں اس کی

ا بتداء سناؤں میں اپنے والدحضرت ابراہیم کی دعا' حضرت عیسیٰ کی بشارت اورا پی ماں کا خواب ہوں' انبیاء کی والدہ ای طرح خواب دکھائی

نجاشی کا در بار: منداحمد میں اورسند ہے بھی ای کے قریب روایت مروی ہے-مند کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ہمیں نجاشی

بادشاہ حبشہ کے ہاں بھیج دیا تھا' ہم تقریباً اسی (۸۰) آ دمی تھے ہم میں حضرت عبداللہ بن مسعود ٔ حضرت جعفر ٔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ٔ حضرت

عثان بن مظعون ٔ حضرت ابوموی رضی الله عنهم وغیره بھی تھے۔ ہمارے یہاں پہنچنے پر قریش نے پینجبر یا کر ہمارے پیچھےاپی طرف سے بادشاہ کے پاس اپنے دوسفیر بھیجۓ عمرو بن عاص اورعمارہ بن ولید'ان کے ساتھ در بارشاہی کے لئے تخفے بھی بھیجۓ جب بہآ ئے توانہوں نے بادشاہ

کے سامنے بحدہ کیا بھردائیں بائیں گھوم کر بیٹھ گئے بھراپی درخواست پیش کی کہ ہمارے کنے قبیلے کے چندلوگ ہمارے دین کوچھوڑ کر ہم ہے

بھاگ کرآپ کے ملک میں چلے آئے ہیں ہماری قوم نے ہمیں اس لئے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کردیجئے۔

نجاثی نے پوچھاوہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہیں ای شہر میں ہیں عظم دیا کہ انہیں حاضر کروڈ چنانچہ بیمسلمان صحابہ دربار میں آئے۔ان کے

خطیب اس وقت حضرت جعفررضی اللہ تعالی عنہ تھے باقی لوگ ان کے ماتحت تھے یہ جب آئے تو انہوں نے سلام تو کیالیکن تجدہ نہیں کیا-

درباریوں نے کہاتم بادشاہ کے سامنے تجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو تجدہ نہیں کرتے۔ یو چھا گیا کیوں؟

فرمایا الله تعالی نے اپنارسول ہماری طرف بھیجااوراس رسول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم الله تعالیٰ کے سواکسی اور کوسجدہ نہ کریں اور حضور کے ہمیں تھم

دیا کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں' زکو ۃ ادا کرتے رہیں۔ابعمرو بن عاص سے ندر ہا گیا کہ ایسانہ ہوان باتوں کااثر باوشاہ پر پڑے ور پایوں اور

خود بادشاہ کو بھڑ کانے کے لئے وہ چے میں بول پڑا کہ حضوران کے اعتقاد حضرت عیسیٰ بن مریم " کے بارے میں آپ لوگوں سے بالکل مخالف

ہیں'اس پر بادشاہ نے یو چھا ہتلاؤتم حضرت عیسیٰ کےاوران کی والدہ کے بارے میں کیاعقیدہ رکھتے ہو؟انہوں نے کہا ہماراعقیدہ اس بارے ۔

میں وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنی یاک کتاب میں ہمیں تعلیم فر مایا کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں' روح اللہ ہیں' جس روح کواللہ تعالیٰ کنواری مریم ہتول علیہا

السلام کی طرف القاکیا جو کنواری تھیں' جنہیں کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا' نہانہیں بچہ ہونے کا کوئی موقع تھا۔ بادشاہ نے بین کرزیین

جاتی ہیں۔

اورانجیل میں بھی ایک اورجگفر مان ہے وَاِذُ اَحَدَ اللّهُ مِينَّاقَ النَّبيِّنَ الْخُ اللّٰدتعالى في جب بيوں سے عبدليا كه جب بھي ميں تہيں

ہے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اے حبشہ کے لوگواورا ہے واعظو عالمواور درویشو!ان کا اور ہمارااس کے بارے میں ایک ہی عقیدہ ہے۔اللہ کی قشم ال کے اور جمارے عقیدے میں اس تنکے جتنا بھی فرق نہیں-اے جماعت مہاجرین اجمہیں مرحبا ہواوراس رسول کو بھی مرحبا ہو جن کے پاس ہے تم آئے ہومیری گواہی ہے کہ وہ اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ وہی ہیں جن کی پیش گوئی ہم نے انجیل میں پڑھی ہے اور بیوہی ہیں جن کی بثارت ہمارے پغیبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے میری طرف سے تہہیں عام اجازت ہے جہاں چا ہور ہوسہو اللہ کی قسم اگر ملک کی اس جھنجٹ سے میں آ زاد ہوتا تو میں قطعاً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا' آپ کی جوتیاں اٹھا تا' آپ کی خدمت کرتا اور آپ کو وضو کرا تا۔ اتنا کہہکر تھم دیا کہ بیدونوں قریثی جوتحفہ لے کرآئے ہیں وہ انہیں واپس کردیا جائے۔ان مہاجرین کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ تو جلد ہی حضور سے آ ملے جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی -اس شاہ حبشہ کے انقال کی خبر جب حضور کو پینی تو آپ نے ان کے لئے بخشش کی دعا ما نگی - یہ پوراوا قعہ حضرت جعفراور حضرت امسلمہ رضی اللّه عنہما سے مروی ہے تفسیری موضوع ہے چونکہ بیا لگ چیز ہے اس لئے ہم نے اسے یہاں مخضراً وارد کر دیا' مزید تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ ہو' ہمارامقصودیہ ہے کہ عالی جناب حضور محمر مصطفی عصلے کی بابت ا گلے انبیاء کرام ملیم السلام برابر پیشگو ئیال کرتے رہے اور اپنی امت کواپنی کتاب میں سے آپ کی صفتیں سناتے رہے اور آپ کی اتباع اور نصرت کا نہیں حکم کرتے رہے ہاں آپ کے امر کی شہرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کے بعد ہوئی جوتمام انبیاء ے باپ تھے اس طرح مزید شہرت کا باعث حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی' جس حدیث میں آپ نے سائل کے سوال پر اپنے امر نبوت کی نبت دعائے طلیل اور نوید سے کی طرف کی ہے۔اس سے یہی مراد ہے ان دونوں کے ساتھ آپ کا اپنی والدہ محتر مدکے خواب کا ذکر کرنا اس لئے تھا کہ اہل مکہ میں آپ کی شروع شہرت کا باعث بیخواب تھا'اللہ تعالیٰ آپ پر بے شار درود ورحت بھیج- بھرار شاد ہوتا ہے کہ باوجوداس قدرشېرت اور باوجودانبياء كى متواترپيش گوئيوں كے بھى جب آپ روشن دليليں لے كر آئے تو مخالفين نے اور كافروں نے كهدديا

وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى اللهِ الْكَالِمُ الْاللهِ اللهِ الْقُومَ الظّلِمِينَ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِقُ انْ وَرَاللهِ بِاَفْوَاهِمِمْ وَاللهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِقُ انْ وَرَاللهِ بِافْوَاهِمِمْ وَاللهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِيدُونَ لِيُطْفِرُونَ ﴿ هُو الَّذِينَ الْمُدَى السّلَ مَسُولُهُ بِالْهُدِي عَلَى الدِينِ كُلّهِ وَلَوْ كَنَ الْمُشْرِكُونَ فَى الدِينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرَو الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الدِينِ الْمُقْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُسْرِكُونَ فَى الْمُشْرِكُونَ فَى الْمُسْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرَكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرَالِ اللّهِ الْعُلْمُ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرَالِي الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْلِ مُ الْمُسْرِكُونَ الْمُسْرَالِهُ وَلَوْ كُونَ الْمُسْرَكُونَ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالِ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَالُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَالِ الْمُسْرِقُ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالْ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالِ الْمُسْرِي الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالْ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالِ الْمُسْرَالُ الْمُسْرَالِ ا

اس خص سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ جواللہ پر جھوٹ افتر اکرے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا O چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بچھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے کو کافر پر امانیں O وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا اللہ کے نور کو ایسے اور تمام غدا ہب پرغالب کردے اگر چہشرکین ناخوش ہوں O

چونکوں سے میر چراغ بجمایا نہ جائے گا: ایک کا ایک ارشاد ہے کہ جو محض اللہ تعالی پر جموث افتر اکرے اور اس کے شریک وسہیم مقرر کرے اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں اگر میخض بے خبر ہوتا جب بھی ایک بات تھی یہاں تو یہ حالت ہے کہ وہ تو حید اور اخلاص کی طرف برابر بلایا جار ہائے بھلا ایسے طالموں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ان کفار کی جا جت تویہ ہے کہ حق کو باطل سے روکرویں۔ان کی مثال بالكل الي اى ہے جيسے كوئى سورج كى شعاع كواپ مندكى چھونك سے بنوركرنا چاہے جس طرح بيال ہے كداس كے مندكى چھونك سے سورج کی روشنی جاتی رہے اس طرح یہ بھی محال ہے کہ خدا کا دین ان کفار سے روہو جائے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے بی رہے گا گوکا فربرا مانیں تو مانتے رہیں۔اس کے بعدا پے رسول اورا پے دین کی حقانیت کو واضح فرمایا ان دونوں آیوں کی پوری تغییر سور ہ برات میں گذر چکی ہے۔ فالحمد للد۔

لَآيَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلَ آدُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيَكُمُ مِّنَ عَذَابِ ٱلِئِهِ وَتُجَاهِدُونَ بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ت سَبِيْلِ الله وبِآمُوَالِكُمْ وَآنَفْسِكُمُّ ذَٰلِكُمْ خَيْرُلْكُمْ إِنْ كُنْتُهُ وَتَعْلَمُونَ ١٩ يَغْفِرُ لِكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُ رُومَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَالْخُرِي تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

اےایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا وُں؟ جو تمہیں در دناک عذاب ہے بچالے؟ 🔿 اللہ تعالیٰ پرادراس کے رسول پرایمان لا وُاوراللہ کی راہ میں اپنے مال اور ا بی جانوں سے جہاد کروئی تبہارے لئے بہتر ہے اگرتم میں علم ہو 🔾 اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور تمہیں ان جنتوں میں بینچاہے گا جن کے بیچنہریں جاری ہول گی اور صاف مقرے گھرول میں جو جنت عدن میں ہول گئے یہی ہے بہت بردی کامیابی 🔿 اور تہمیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جے تم چا جے مودہ الله کی مدداور جلدی فتح یابی ہے ایما نداروں کوخوشخبری دے دو 🔿

سوفیصد لقع بخش تنجارت : 🚓 🌣 (آیت: ۱۰-۱۳) حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عندوالی حدیث پہلے گذر چکی ہے کہ صحابہ نے حضورً سے میہ یو چھنا چاہا کہ سب سے زیادہ محبوعمل اللہ تعالی کو کون ساہے؟ اس پراللہ عز وجل نے میں ورت نازل فرمائی جس میں فرمار ہا ہے کہ آؤیس مہیں ایک سراس نفع والی تجارت بتلاؤں جس میں گھائے کی کوئی صورت ہی نہیں 'جس سے مقصود حاصل اور ڈرزائل ہوجائے گا۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت اوراس کے رسول کی رسالت پرایمان لاؤا پناجان مال اس کی راہ میں قربان کرنے پڑل جاؤا جان لوک بیدونیا کی تجارت اوراس کے لئے کدو کاوش کرنے سے بہت ہی بہتر ہے اگر اس میری بتلائی ہوئی تجارت کے تاجرتم بن گئے تو تمہاری ہر لغزش سے ہر گناہ سے میں درگذر کرلوں گا اور جنتوں کے پاکیزہ محلات میں اور بلند و بالا در جوں میں تنہیں پیچاؤں گا' تمہار بے بالا خانوں اور ان ہیستی والے باغات کے درختوں تلے سے صاف شفاف نہریں پوری روانی سے جاری ہوں گی یقین مانو کرز بردست کامیا بی اوراعلی مقصدوری یہی ہے اچھااس سے بھی زیادہ سنوتم جو ہمیشہ دشمنوں کے مقابلہ پرمیری مدوطلب کرتے رہتے ہواوراپی فتح چاہتے ہومیر اوعدہ ہے کہ رہمی ملہیں دول گا۔ادهرمقابلہ بواادهر فتح بوئی ادهرسا منے آئے ادھر فتح ونصرت نے رکاب بوی کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا آیگھا الَّذِینَ امَنُوا إِنْ تَنْكُصُرُو اللَّهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمُ "إيمان الواالرِّم الله كدري في مدركرو في الله تعالى تمهارى مدركر علااورتمهين

ٹابت قدمی عنایت فرمائے گا'' - ایک جگہ فرمان ہے وَلَیکنُ صُرکَ اللّٰهُ مَنُ یَّنُصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیرٌ یعنی'' یعنی'' یعنیااللہ تعالی اس کی مدد کرے گا جواللہ کے دین کی مدد کرے بیشک اللہ تعالی بڑی قوت والا اور غیر فانی عزت والا ہے'' - بیدداور بیر فتح دنیا میں اوروہ جنت اور نعت آخرت میں ان لوگوں کے حصہ میں ہے جواللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گئے رہیں اور دین ربانی کی خدمت میں جان و مال ہے در لیغ نہ کریں' اس کے فرمادیا کہ اے نبی ان ایمان والوں کومیری طرف سے بیخوش خبری پنجادو-

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُوْنُوا اَنْصَارَاللهِ كَمَاقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنْ اَنْصَارِئِ لِيَاللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْرُ اَنْصَالُ اللهِ فَامَنَتْ طَايِفَةٌ مِّنْ بَخِي اِسْرَاءِيلَ وُكفَرَتْ طَايِفَةٌ فَاسَدُنَ اللّذِيْنَ الْمَنُولَ عَلَى عَدُوهِمَ فَاصْبَحُولَ ظَهِرِيْنَ

اے ایمان دالو! تم ہلند تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جواللہ کی راہ میں میرا مددگار بے ؟ حواریوں نے کہا' ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں' پس بی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا' ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ پرتائیدکی' پس وہ غالب آگئے O

کہا تین میں کے تیسرے ہیں' یعنی باپ' بیٹا اور روح القدی اور بعضوں نے تو آپ کواللہ ہی مان لیا۔ان سب کا ذکر سور و نساء میں مفصل

سے عیسائی: ہم ہی جو ایمان والوں کی جناب باری نے اپ آ خرالز ماں رسول کی بعثت سے تائید کی ان کے دخمن نفر انہوں پر انہیں عالب کردیا جھڑے ایمان والوں کی جناب باری نے اپ آ خرالز ماں رسول کی بعثت سے تائید کی ان کے دخمن نفر انہوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر چڑھائے آ پہاوھوکرا پے اصحاب کے پاس آئے سرسے بان کے قطرے فیک دے تھے۔ یہ بارہ صحابہ تھے جوا یک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی فر مایاتم میں وہ بھی ہیں جو جھے پر ایمان لا چھے ہیں لیکن پھر میر ساتھ کفر کریں گے اور ایک دو دفعہ نہیں بلکہ بارہ بارہ مرتبہ پھر فر مایاتم میں سے کون اس بات پر آ مادہ ہو کہ اس پر میری مشا بہت ڈالی جائے اور وہ میرے بدلے لی کیا جائے اور جنت میں میرے در جے میں میراساتھی بے 'ایک نو جوان جوان جوان ہوان ہوان ہوان وراسے آپ کو چش کیا' آپ نے فر مایا تم بیٹھ جاؤ' پھر وہی بات کہی اب کی مرتبہ بھی کم عرنو جوان صحابی رضی اللہ سبیس کم عمر تھا' اٹھ گھڑ ابوا اور اپ آ آپ کو چش کیا' آپ نے فر مایا تم بیٹھ جاؤ' پھر وہی بات کہی اب کی مرتبہ بھی کہی نو جوان کوئی سبیس کم عرفوان کو معزت عیسیٰ علیہ السلام اس کھر ہوئی ایک مرتبہ بھی انہیں بھا دیا چر تیسری مرتبہ بھی ہوئی اور خود معزت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کو توان کو دون کوئی سے آ بیٹ نے فر مایا' بہت بہتر'اسی وقت ان کی شرین گوئی کے مطابق ان باقی کے گیارہ لوگوں میں سے بعض نے بارہ بارہ مرتبہ کفر کیا واران کی دونان کے دونان کہ دوناس سے بسلے ایماندار تھے۔ کیا' طال نکہ دوناس سے بسلے ایماندار تھے۔

الله تعالى كفنل وكرم يصوره صف كي تفسيرختم بهوكي فالحمدلله-



### تفسير سورة الجمعه

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر رہ و منی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ جمعہ کی نماز میں سور ہُ جمعہ اور سور ہُ منافقون پڑھا کرتے تھے۔

بِإِلْهُ الْمُحَافِ الْمَافِ الْمَافِي الْمَافِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِ الْمَافِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمِي الْمَافِي الْمُعْلِى الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُولِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُوالْمِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْم

آسان وزمین کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے جو بادشاہ نہایت پاک ہے فالب و باحکت ہے O وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ ساتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے بقیناً بیاس سے پہلے کھلی گمراہی میں ہے O اور دوسروں کے لئے بھی انہی میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے اور وہی ہے فالب با حکمت O بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے جسے چاہے اپنافضل دے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا ماک ہے کہ انہیں میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے اور وہی ہے فالب با حکمت O بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے جسے چاہے اپنافضل دے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا ماک ہے O

قرآن کیم آ فاقی کتاب ہدایت ہے : ۱۶ ہے اس کی تعریفوں اور پاکیز گیوں کے بیان میں مصروف و مشغول ہے وہ آسان و رہن کا بادشاہ اوران دونوں میں اپناپوراتصرف اورائل کھم جاری کرنے والا ہے وہ تمام نقصانات سے پاک اور بے عیب ہے تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے وہ عزیز و کیم ہے اس کی تعریفوں اور پاکیز گیوں کے بیان میں مصروف و مشغول ہے وہ آسان و میں اپناپوراتصرف اورائل کھم جاری کرنے والا ہے وہ تمام نقصانات سے پاک اور بے عیب ہے تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے وہ عزیز و کیم ہے اس کی تغییر کی بارگذر چی ہے۔ اُمینو کی سے مرادعر بین جیسے اور جگد فر مان باری ہے وَ قُلُ لِلَّذِیْنَ اُو تُو الْکِتَابَ وَ اللَّمِیِیْنَ ءَ اَسُلَمُتُمُ الْحُ ایعیٰ تو اہل کتاب اوران پڑھلوگوں سے کہدد کہ کیاتم نے اسلام قبول کیا ؟ اوروہ مسلمان ہو جا میں تو تو راہ راست پر جیں اورا گرمنہ پھیرلیس تو تھے پرتو صرف پہنچادیا ہے اور بندوں کی پوری د کھے بھال کرنے والا اللہ تعالی کے مہاں عرب کا ذکر کرنا اس لئے نہیں کہ غیر عرب کی نفی ہو بلک صرف اس لئے کہان پرا حسان واکرام برنبست دوسروں کے بہت زیادہ ہے۔ جی اور جگہ ہے وارتی کریم سب جہان والوں کے لئے تھے تیرے لئے بھی تھے ہور کی گرفوم کے لئے بھی نیماں بھی تو م کی خصوصیت نہیں کونکہ وارک نہ والوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلک عام ہے۔ اس طرح اور جگہ فرمان سے و اَنْدِرُ عَشِیرَ تَکُ الْاکُورَ بِینَ ''اسے قبی کے اس کے کہاں جو انوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلک عام ہے۔ ارشاد وارک نہ والوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلک عام ہے۔ ارشاد وارک نہ والوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے بلک عام ہے۔ ارشاد

تفير سورة جمعه بإره ٢٨ بالم

میں دعائے ابرا ہیمی بن کرآیا: 🌣 🌣 پہاں بیفر مانا کہان پڑھوں یعنی عربوں میں اپنارسول بھیجنااس لئے ہے کہ حضرت خلیل اللہ

\* کی دعا کی قبولیت معلوم ہو جائے' آ پ نے اہل مکہ کے لئے دعا ما نگی تھی کہاللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول ان ہی میں سے جیسج جوانہیں

الله کی آیتیں پڑھ کرسنائے'انہیں یا کیزگی سکھائے اور کتاب وحکمت کی تعلیم دے' پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدعا قبول فرمائی اور جبکہ

مخلوق کو نبی اللہ کی بخت حاجت تھی سوائے چنداہل کتاب کے جو حضرت عینی علیہ السلام کے سیے دین پر قائم تھے اور افراط وتفریط سے

ا لگ تھے باقی تمام دنیادین حق کو بھلا بیٹھی تھی اورالقد کی ناراضی کے کاموں میں مبتلا تھی ۔اللہ تعالیٰ نے آپ کومعبوث فرمایا۔ آپ نے

ان ان پڑھوں کواللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائیں انہیں پائیزگی سکھائی اور کتاب وحکمت کامعلم بنادیا' حالا تکہاس سے پہلے وہ کھلی

مگراہی میں تھے۔ سنئے عرب حضرت ابراہیم کے دین کے دعویدار تھے لیکن حالت ریٹھی کہ اصل دین کوخور دبرد کر چکے تھے اس میں اس فقدر

۔ تبدل تغیر کردیا تھا کہتو حیدشرک ہے اوریقین شک ہے بدل چکا تھا' ساتھ ہی بہت ہی این ایجاد کردہ برعتیں دین اللہ میں شامل کر دی تھیں ۔ ّ

ای طرح اہل کتاب نے بھی اپنی کتابوں کو بدل دیا تھا'ان میں تحریف کر لی تھی اورمتغیر کردیا تھا' ساتھ ہی معانی میں بھی الٹ پھیر کرلیا تھا۔

پس الله پاک نے حضرت محمد عظیقے کوظیم الثان شریعت اور کامل مکمل دین دے کر دنیا والوں کی طرف بھیجا کہ اس فساد کی آپ اصلاح کریں'

اہل دنیا کواصل احکام اللی پہنچا ئیں اللہ کی مرضی اور نامرضی کے احکام لوگوں کومعلوم کرا دیں' جنت سے قریب کرنے والے عذاب سے

نجات دلوانے والے تمام اعمال بتلائیں ساری مخلوق کے بادی بنیں اصول وفروع سب سکھائیں کوئی چھوٹی بڑی بات باتی نہ چھوڑیں'

تمام ترشک شہبے سب کے دورکر دیں اورایسے دین پرلوگوں کوڈال دیں جن میں ہر بھلائی موجود ہو۔اس بلند و بالا خدمت کے لئے آپ

میں وہ برتریاں اور بزرگیاں جع کردیں جونہ آپ ہے پہلے کسی میں تھیں نہ آپ کے بعد کسی میں ہو تکیس۔اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ جمیشہ درود و

اہل فارس کی عظمت : ١٥ ١٥ دوسري آيت کي تفسير ميں حضرت ابو ہريرة سے مجھے بخاري شريف ميں مروى ہے كہ ہم آنخضرت عظيم ك

یاں ہیٹھے ہوئے تھے کہآیے برسورہ جمعہ نازل ہوئی جبآیے اسآیت کی تلاوت فرمائی تؤلوگوں نے یو چھا کہ 'انحریُن مِنْهُمُ سے

کیامراد ہے تین مرتبہ حضورؓ ہے سوال ہوا' تب آ پ نے اپناہاتھ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھااور فرمایا اگر ایمان ثریا

کے مخصوص نہیں کیونکہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فارس والوں کوفر مایا۔اس عام بعثت کی بنا پر آپ نے فارس وروم کے بادشاہوں کے

۔ نام اسلام قبول کرنے کے فرامین بینیج-حضرت مجاہدٌ وغیرہ بھی فرماتے بیں اس سے مراد تجمی لوگ بیں یعنی عرب کے سوا کے لوگ جوحضور ً پر

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ بیسورت مدنی ہے اور بیابھی ٹابت ہوا کہ حضور کی پیغیبری تمام دنیاوالوں کی طرف ہے صرف عرب کے

بارى بے قُلُ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًالوَّوا بين تم سب كى طرف الله كارسول مون- ايك اورجگ فرمان ب لِلْانُذِرَ تُحُمُ بِهِ وَمَنُ بَلَغَ لِعِنْ'اس كِساته مِين مهين خبردار كردول اور هراس مخص كو جھے يہ پہنچ' اسى طرح قرآن كى بابت فرماياؤمَنُ

یَّکُفُرُبه مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوُعِدُهُ تمَام گروه میں ہے جوبھی اس کا انکارکرے وہ جہنمی ہے اسی طرح کی اور بھی بہت ہی آیتیں ہیں'

سلام نازل فرما تاریخ آمین-

ستارے کے پاس ہوتا تو بھی ان لوگوں میں سے ایک یا گئی ایک یا لیتے -

جن ہے صاف ثابت ہے کہ حضوراً کی بعثت روئے زمین کی طرف تھی' کل مخلوق کے آپ پیغیر تھے' ہرسرخ وسیاہ کی طرف آپ نبی بنا کر جیسے

كَ تق-صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-سورة انعام كَ تغيير ميل اس كالورابيان بم كريك بي اور بهت ى آيات واحاديث وبأل واردكى

بن فالحمديثد

ایمان لا کیں اور آپ کی وحی کی تصدیق کریں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ اب سے تین تین پشتوں کے بعد آنے والے میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ وہ اللّٰه عزت و حکمت والا ہے اپنی شریعت اور اپنی تقدیر میں عالب با حکمت ہے پھر فر مان ہے بیاللّٰہ کافضل ہے بعنی آئخضرت صلی اللّٰہ علیه وسلم کو ایسی زبر دست عظیم الشان نبوت کے ساتھ سر فراز فر ما نااور اس امت کو اس فضل عظیم سے بہرہ ورکرنا 'بیض اللّٰہ کافضل ہے اللّٰہ اپنافضل جے جا ہے دے وہ بہت بڑے فضل وکرم والا ہے۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْلِهُ قَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوُهَا كُمثَلِ الْخَارِيَحِ الَّذِيْنَ كَذَّبُولَ بِالْتِ الْحَارِيَحِ لَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جن لوگوں کوتورات پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پڑمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جو بہت ی کتابیں لا دے ہوئے ہواللہ کی باتوں کو جنال کے مثال نے والوں کی بڑی بری مثال ہے اللہ ایسے طالموں کو ہدایت نہیں دیتا 🔿

کتابوں کا بوجھ لا داگدھا اور بے عمل عالم : ﴿ ﴿ آیت : ۵ ) ان آیوں میں یہودیوں کی فدمت بیان ہورہی ہے کہ انہیں تو رات دی گئی عمل کرنے کے لئے انہوں نے اے لیا پھڑمل نہ کیا فرمایا جاتا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی ہے کہ اگر اس پر کتابوں کا بوجھ لا دویا جائے تو اسے بیتو معلوم ہے کہ اس پرکوئی بوجھ ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے؟ اس طرح یہود ہیں کہ ظاہری الفاظ تو خوب رٹے ہوئے ہیں لیکن نہ تو یہ معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے؟ نہ اس پر ان کاعمل ہے بلکہ اور تبدل قرح بیف کرتے دہتے ہیں۔ پس دراصل بیاس ہے بھو جانور ہے بھی بدتر ہیں کہ کوئکہ اس تو قدرت نے بھری نہیں دی لیکن ہے جور کھتے ہوئے پھر بھی اس کا استعمال نہیں کرتے اس لئے دوسری جانور ہے بھی فرمایا گیا ہے اُولیوں کے ہیں بلکہ ان ہے بھی زیادہ بہتے ہوئے نہیا فرایا گیا ہے گو اور ہے ہیں۔ بہتے ہوئے نہیا فل لوگ ہیں۔ یہاں فرمایا اللہ کی آیتوں کے جمٹلانے والوں کی بری مثال ہے ایسے ظالم اللہ کی رہنمائی ہے محروم رہتے ہیں۔ مسندا حد میں ہے جو تھی جمعہ کے دن امام کے خطبہ کی حالت میں بات کرے وہ شل گدھے کے ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہواور مسلکہ مسندا حد میں ہے جو تھیں اٹھائے ہوئے ہواور میں بات کرے وہ شل گدھے کے ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہواور

جواسے کے کہ حیب رہ اس کا بھی جعد جاتار ہا-

قَلْ لَا يَتُمَا اللّذِينَ هَا دُوْ النّ الْعَمْتُمُ النّكُمْ اَلْكُمْ اَلْكُمْ اللّهُ عِلَيْهُ مِن دُوْنِ النّاسِ فَتَمَنّوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ طِدِقِينَ ۞ وَ لا يَتَمَنّونَ النّه عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

کہددے کہاہے بیبود یو! اگرتمهارادعویٰ ہے کہتم اللہ کے دوست ہود دسرےلوگ نہیں تو تم موت کی تمنا کردا گرتم سے ہو 🔾 بید ہرگزموت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ

تغير سوره جعد پاره ۲۸ ان اعمال کے جواپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں بیناانصاف اللہ تعالیٰ کوخوب معلوم ہیں 🔿 کہددے کہ جسموت سے تم بھا گئے پھرتے ہووہ تو تتمہیں بکتی کر ہی رہے گی پھرتم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کئے ہوئے تمام کام بتلا دے گا O يېود يوں کو دعوت مبابلہ: ﴿ ﴿ آيت: ٢ - ٤ ) پھر فرما تا ہےا ہے يېود يو! اگرتمهارا دعويٰ ہے کہتم حق پر ہواور آنخضرت عظافہ اور آپ کے اصحاب ناحق پر ہیں تو آؤاور دعا مانگو کہ ہم دونوں میں ہے جوحق پر نہ ہواللہ اسے موت دے۔ پھر فرما تا ہے کہ انہوں نے جواعمال آ گے بھیج رکھے ہیں وہ ان کےسامنے ہیں مثلا کفر'فسق'فجو ر'ظلم' نافر مانی وغیرہ اس وجہ سے ہماری پیشین گوئی ہے کہ وہ اس پرآ مادگی نہیں کریں گئ ان ظالموں کواللہ بخو بی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت فُلُ اِن کَانَتُ کی تفسیر میں یہود یوں کے اس مبالے کا پوراذ کرہم کر چکے ہیں اوروہیں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مرادیہ ہے کہا پنے اوپراگرخود گمراہ ہوں تو یا اپنے مقابل پراگروہ گمراہ ہوں موت کی بددعا کریں جیسے کہ نصرانیوں کے مبللہ کا ذکر سورہ آل عمران میں گذر چکاہے ملاحظہ وتفسیر آیت فَمَنُ حَآجَّا الخ مشرکین سے بھی مبللہ کا اعلان کیا گیاملاحظہ وتفسیر سورة مريم آيت قُلُ مَنُ كَانَ فِي الصَّلَالَةِ الخ العِن التي إن سے كهد سے كه جو كرائى ميں ہوڑن اسے اور بوھادے-منداحمہ

میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ابوجہل لعنۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں محمد (عظیمہ کے پاس دیکھوں گا تواس کی گردن ناپوں گا'

جب يخرحضور كو ينجى توآب نے فرمايا اگريدايا كرتا توسب كسب ديكھتے فرشتے اسے پكڑ ليتے اوراگر يبود ميرے مقابله برآ كرموت طلب کرتے تو یقیناً وہ مرجاتے اوراپنی جگہ جہنم میں دیکھے لیتے اورا گرمباہلہ کے لئے لوگ نکلتے تو وہ لوٹ کراپنے اہل و مال کو ہرگز نہ یا تے - یہ حدیث بخاری تر مذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔

موت سے مضر تہیں: 🌣 🌣 (آیت: ۸) پھر فرماتا ہے موت ہے تو کوئی نیج ہی نہیں سکتا' جیے سورہ نساء میں ہے اَیْنَ مَا تَکُونُولُا يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوُ كُنْتُمُ فِي بُرُوج مُّشَيَّدَةٍ تَعِيْمَ جِهال كَهِينَ بِمِي هِومِها لَتَهِينِ موت يابى لے گی گومضبوط محلول میں ہو ججم طرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے موت سے بھا گنے والے کی مثال ایس ہے جیسے ایک لومڑی ہوجس پرزمین کا کچھ قرض ہووہ اس خوف ے کہ ہیں یہ مجھے مانگ نہ بیٹے ہوا گئے ہوا گئے جب تھک جائے تب اپنے بھٹ میں تھس جائے جہال تھی اور زمین نے پھراس سے تقاضا کیا کہ لومڑی میر اقرض اداکروہ پھروہاں سے دم دبائے ہوئے تیزی سے بھاگی آخریونہی بھا گتے بھا گتے ہلاک ہوگئ-

لَآيُهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِرِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۖ ذَٰلِكُمِّ خَيْرٌ لْكُمِّ نْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الْصَلَاقَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوْا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثُيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ

اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو جمعہ کے دن جب نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جایا کر واور خرید دفر وخت چھوڑ د ؤپیتمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگرتم کو بجھ ہے 🔾 پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کافضل تلاش کرواور بہ کشرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کروتا کہ تم فلاح پالو 🔾

جمعه کادن کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ ہے 🖈 🖒 (آیت: ۹-۱۰) جمعہ کا لفظ جمع سے مشتق ہے وجہ استقاق سے ہے کہ اس

دن مسلمان بوی بوی مساجد میں خداکی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور بیجی وجہ ہے کدای دن تمام مخلوق کامل ہوئی چودن میں ساری کا ئنات بنائی گئی ہے چھٹادن جعد کا ہے'ای دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے'ای دن جنت میں بسائے گئے اور ای دن وہاں ہے نکالے گئے ای دن میں قیامت قائم ہوگی۔اس دن میں ایک الی ساعت ہے کہاس وفت مؤن بندہ اللہ تعالی سے جوطلب کرے اللہ تعالی اےعنایت فرما تاہے جیسے کہ سیح حدیثوں میں آیاہے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے حضرت سلمان سے یو چھا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول عظیمہ کوزیاد وعلم ہے۔ آپ نے فرمایا''ای دن تیرے ماں باپ (لیعنی آ دم وحوا) کوانلد تعالی نے جمع کیا'یا یوں فرمایا کہ تمہارے باپ کوجمع کیا۔''ای طرح ایک موقوف حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فالنداعلم ۔ پہلے اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا' پہلی امتوں کو بھی ہرسات دن میںا کیک دن دیا گیا تھا' لیکن جمعہ کی مدایت انہیں نہ ہوئی' یبود یوں نے ہفتہ پیند کیا جس میںمخلوق کی پیدائش شروع بھی نہ ہوئی تھی'نصاریٰ نے اتوارا ختیار کیا جس میں مخلوق کی تپیرائش کی ابتدا ہوئی ہےاوراس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جعہ کو پیندفر مایا جس دن الله تعالی نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ جیسے میچ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب کے پیچیے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے سواے اس کے کہانہیں ہم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی چران کے اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست دکھائی پس لوگ اس میں بھی ہمارے پیچھے ہیں بیبودی کل اور نصرانی پرسوں مسلم میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں کیا جائے گا' یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمعہ کے دن اپنی عبادت کے لئے جمع ہونے کا تھم دے رہاہے معی سے مرادیباں دوڑ نانہیں بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ ذکراللہ یعنی نماز کے لئے قصد کرو' چل پڑو' کوشش کرو' کام کاج حچھوڑ کراٹھ كھڑے ہوجاؤ' جیسے اس آیت میں سعی كوشش كے معنى میں ہے۔وَ مَنُ أَرَادَ الْاحِرَةَ وَ سَعْبَى لَهَا سَعْيَهَا ' بعني جو مخص آخرت كاارادہ کرے پھراس کے لئے کوشش بھی کرے' 'حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندا در حضرت عبداللہ بن مسعودً کی قر اُت میں بجائے فیاسعو ا کے فامضو اے بیہ یادرہے کہ نماز کے لئے دوڑ کرجانامنع ہے۔

بخاری اورمسلم میں ہے جبتم ا قامت سنوتو نماز کے لئے سکینت اور وقار کے ساتھ چلو' دوڑ ونہیں' جویاؤ پرڈھالو' جونوت ہوا دا کر لو-ایک اور روایت میں ہے کہ آ یہ نماز میں تھے جولوگوں کے یاؤں کی آ ہٹ زور زور سے پی فارغ ہو کر فرمایا'' کیابات ہے؟''لوگوں نے کہا'' حضرت ہم جلدی مبازیں شامل ہوئے'' فرمایا'' ایسانہ کروٴ نماز کواطمینان کے ساتھ چل کرآؤ' جویاؤپڑھلو'' جوچھوٹ جائے **پوری کرلو-حضرت حسنؓ فرماتے ہیں اللہ کی قتم یہاں بی تھمنہیں کہ دوڑ کرنماز کے لئے آؤ' بیتو منع ہے بلکہ مراد دل اور نبیت اور خشوع وخضوع** ہے۔ حضرت قادة فرماتے بیں این ول اور این عمل سے کوشش کر و جیسے اور جگہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُى حضرت و بيح الله جب خليل الله " كے ساتھ چلنے پھرنے كے قابل ہو گئے۔

عسل جعداور آواب جعد: 🛠 🖈 جعدے لئے آنے والے والے والے کوشل بھی کرنا چاہے 'بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم میں ہے کوئی جعد کی نماز کے لئے جانے کاارادہ کرےوہ عسل کرلیا کرےایک اور حدیث میں ہے جمعہ کے دن کاعسل ہربالغ پرواجب ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ہر بالغ پرساتویں دن سراورجسم کا دھونا ہے- دوسری حدیث میں ہے کہوہ دن جمعہ کا دن ہے- ِ سنن اربعہ میں ہے جو تحض جمعہ ا کے دن اچھی طرح عسل کرے اور سورے ہے ہی مسجد کی طرف چل دے پیدل جائے 'سوار نہ ہواورا مام سے قریب ہوکر بیٹھے خطبے کو کان لگا کر سے لغونہ کرے تواہے ہر ہرفقدم کے بدلے سال بھر کے روز وں اور سال بھرے قیام کا ثواب ہے۔ بخاری مسلم میں ہے جو تحض جعہ کے دن جنابت کے عسل کی طرح عسل کریے اول ساعت میں جائے'اس نے گویاا یک اونٹ الله كى راه ميں قربان كيا۔ دوسرى ساعت ميں جانے والامثل كائے كى قربانى كرنے والے كے ہے۔ تيسرى ساعت ميں جانے والا

مرغ راہ اللّٰہ میں تضدق کرنے والے کی طرح ہے۔ یانچویں ساعت میں جانے والا انڈا راہ للّٰہ دینے والے جیسا ہے۔ پھر جب امّام آ جائے فرشتے خطبہ سننے کے لئے حاضر ہوجاتے ہیں'مستحب ہے کہ جمعہ کے دن اپنی طاقت کےمطابق اچھالباس پینے خوشبولگائے'مسواک

کرے اور صفائی اور یا کیزگی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لئے آئے۔ایک حدیث میں عسل کے بیان کے ساتھ ہی مسواک کرنا اور خوشبو ملنا بھی ہے۔منداحد میں ہے جو محف جمعہ کے دن منسل کرےاوراپے گھروالوں کوخوشبو ملے اگر ہواورا چھالباس پہنے پھر مبحد میں آئے اور پچھنوافل

پڑھے اگر جی جا ہےاورکسی کوایذ اندد ہے (یعنی گردنیں کھلانگ کرندہ نے نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے ) پھر جب امام آجائے اور خطبہ شروع

ہو خاموثی ہے سنے تواس کے گناہ جواس جمعہ ہے لے کر دوسرے جمعہ تک کے ہوں سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابوداؤ داورا بن ماجہ میں ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیفہ ہے ممبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا کہتم میں ہے کسی پر کیا

حرج ہے اگروہ اپنے روز مرہ کے مختی لباس کے علاوہ دو کپڑے خرید کر جمعہ کے لئے مخصوص رکھے حضورً نے بیفر مان اس وقت فر مایا جب لوگوں پروهی معمولی چادرین دیکھیں تو فرمایا که اگرطافت ہوتوالیا کیوں ندکراو-

جمعه کی پہلی اذان: 🖈 🖈 جس اذان کا یہاں اس آیت میں ذکر ہے اس سے مرادوہ اذان ہے جوامام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے بی عظیمہ کے زمانہ میں یہی اذان تھی جب آپ گھرت تشریف لاتے ممبر پر جاتے اور آپ کے بیٹھ جانے کے بعد آپ کے سامنے سے اذان ہوتی تھی'اس سے پہلے کی اذان حضور کے زمانے میں نتھی'ا سے امیر المونین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف لوگوں کی کثرت کود مکھ کرزیادہ کیا۔ سیحے بخاری شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے

زمانے میں جعد کی اذان صرف اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پرخطبہ کہنے کے لئے بیٹھ جاتا عشرت عثان کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے دوسری اذان ایک الگ مکان پر کہلوانی زیادہ کی اس مکان کا نام زوراءتھا' مسجد سے قریب سب سے بلندیمی مکان تھا۔ حضرت مکول سے ابن ابی جاتم میں روایت ہے کہ اذان صرف ایک ہی تھی جب امام آتا تھا اس کے بعد صرف تکبیر ہوتی تھی جب نماز کھڑی ہونے لگے۔ای اذان کے وقت خرید وفروخت حرام ہوتی ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس سے پہلے کی اذان کا تھم صرف

اس لئے دیا تھا کہلوگ جمع ہو جائیں- جمعہ میں آنے کا حکم آزادمردوں کو ہے عورتوں غلاموں اور بچوں کونہیں مسافر مریض اور تیار داراور آیسے ہی اورعذروالے بھی معذور گئے گئے ہیں جیسے کہ کتب فروع میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

جمعہ کے وقت خرید وفر وخت حرام : پھر فر ما تا ہے تکے کوچھوڑ دولیتیٰ ذکراللہ کے لئے چل پڑو تجارت کوترک کردؤ جب نماز جمعہ کی اذان ہو

جائے۔علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے اس میں اختلاف ہے۔ کہ دینے والا اگر دیتو وہ بھی صحح ہے یا نہیں؟ ظاہرآیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح ندگھہر ے گا واللہ اعلم ۔ پھر فریا تا ہے بچے کوچھوڑ کر ذکر اللہ اورنماز کی طرف تمہارا آیا ہی تمہارے حق میں دین دنیا کی بہتری کا باعث ہے اگرتم میں علم ہو- ہاں جب نماز سے فراغت ہوجائے تواس مجمع سے چلے جانااور خدا کے

فضل کی تلاش میں لگ جانا' تمہارے لئے حلال ہے۔عراک بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کرلوٹ کرمسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے اور بیدعا پڑھتے اَللّٰہُمَّ اِنِّی اَجَبُتُ دَعُوَتَكَ وَصَلَّیْتُ فَوِیُضَتَكَ وَانْتَشَرُتُ كَمَا اَمَرُتَنِی فَارُزُقُنِي مِنُ فَضَلِكَ وَ أَنُتَ حَيُرُ الرَّازِقِينَ لِعِينَ 'اَ الله! میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض کردہ نمازادا کی پھر تیرے کم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیاا بو مجھے اپنافضل نصیب فرما تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔' (ابن ابی حاتم )اس آیت کو پیش نظر رکھ کر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو تحص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید فروخت کرے اسے اللہ تعالی سر جھے زیادہ برکت دے گا ۔ پھر فر راتا ہے کہ خرید فروخت کی حالت میں بھی ذکر اللہ کیا کرور دنیا کے نفع میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ اخروی نفع بھول بیھو۔ مدیث شریف میں ہے جو تخص کی بازار جائے اور وہاں لَا اللّه وَ حُدَه لَا شَرِیُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُمُلُكُ وَ لُهُ وَ عُلَى مَدِيثُ شَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَی مدیث شریف میں ہے جو تخص کی بازار جائے اور وہاں لَا اللّه اللّه اللّه کے دور ایک لاکھ برائیاں معاف فرما تا ہے۔ حضرت بجاہر قرماتے ہیں کہ میکن شریف کی اور ہے۔ جو تحض کی بازار جائے ایک لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک لاکھ برائیاں معاف فرماتا ہے۔ حضرت بجاہر قرماتے ہیں کہ بندہ کی شرائذ کرای وقت کہلاتا ہے جبکہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہروقت اللہ کی یا در ہے۔

# وَإِذَا سَ اَوْاتِجَاسَةً اَوْلَهُوا انْفَضُوْ اللّهَا وَتَرَكُولَكَ قَالِمَا قُلُلُهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّهُ خَيْلُ اللّهِ فَيْنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنَ اللّهُ وَيُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيُنْ اللّهُ وَيُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تخصے کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں تو کہددے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت ہے بہتر ہے اور اللہ تعالی بہترین روزی رسال ہے O

تجارت عباوت اورصلو ق جعد: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۱) مدینه میں جعدوالے دن تجارتی مال کے آجانے کی وجہ سے جوحضرات خطبہ چود کرانھ کھڑے ہوئے ہے انہیں اللہ تعالی عماب کررہا ہے کہ بیلوگ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشدہ کیے لیتے ہیں تو اس کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں اور تجھے خطبہ میں ہی کھڑا جھوڑ و ہے ہیں۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں بیا ال تجارت وحیہ بن خلیفہ کا تھا جعد والے دن آیا اور شہر میں فہر کے لیے طبل بجنے لگا - حضرت وحیہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے ہی خطبل کی آواز من کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اصرف چند آوی مندا حمد میں ہے صرف بارہ آوی رہ گئے ہاتی لوگ اس تجارتی قافلہ کی طرف چل دیے جس پر بیوادی آگ ہوئے ہیں اتنا اور مجھی مندا ہو بھی ہے کہ حضور کے فرمایا گریہ بھی ہاتی نہ رہتے اور سب اٹھ کر چلے جاتے تو تم سب پر بیوادی آگ سی بیت اس کر المحق ۔ جولوگ حضور کے پاس سے نہیں گئے ہیں ان اور حضرت عرفا روق رضی اللہ تو تائی عنہا بھی ہے۔ بین کر بھڑ کر اُٹھی ۔ جولوگ حضور کے پاس سے نہیں گئے ہیں ہیں ہوئے ہیں معلوم بوا کہ جعد کا خطبہ کھڑے ہوگر کی وہے ہیں ہیں ہیں ہے نہی معلوم بوا کہ جعد کا خطبہ کھڑے ہوگر کی وہی ہوگر کی اُٹھی ہو کہ کہ معلوم ہوا کہ جعد کا خطبہ کھڑے ہوگر کی وہی ہوگر کی انسی بی معلوم بوا کہ جعد کا خطبہ کھڑے ہوگر کی وہی ہوگر کی انسی بیات بھی معلوم بوا کہ جعد کا خطبہ کھڑے ہوگر کی وہی ہوگر کی معلوم بوا کہ جدی کا خطبہ کھڑے ہوگر کی وہی ہوگر کے بیاں بید بات بھی معلوم بوا کہ ہوگر کی ہوگر ہوگر کی اس بی بی ہوگر کی انسی ہوتا ہے نہاں بیا ت بھی کہ ایک خض نے آن کر کہا و جدی ن خلید میاں وہ داور میں ہوگر ہے بہت ہی بہتر ہے اللہ بہتر کی طلب رز ق اوقات اجازت میں جو کرے اللہ اس عنداللہ ہو وہ کھیل تماشوں سے خرید وفروخت سے بہت ہی بہتر ہے اللہ پرتو کل رکھ کر طلب رز ق اوقات اجازت میں جو کرے اللہ اس عنداللہ ہو وہ کھیل تماشوں سے خرید وفروخت سے بہت ہی بہتر ہے اللہ پرتو کل رکھ کر طلب رز ق اوقات اجازت میں جو کرے اللہ اس عنداللہ ہو وہ کھیل تماشوں سے خریو وفروخت سے بہت ہی بہتر ہے اللہ پرتو کل رکھ کر طلب رز ق اوقات اجازت میں جو کرے اللہ اس

الحديثة سورة جمعه كي تفسير يوري موئى -

#### تفسير سورة المنافقون

# 

شروع کرتا ہوں مہر بانی اور رحم کرنے والے اللہ کے نام ہے 🔾

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک آپ میں اللہ جانتا ہے کہ یقینا تو اس کارسول ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ بیمنافق قطعا جھونے ہیں ۞ انہوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنار کھا ہے پس اللہ کی راہ سے دک گئے بے شک براہے وہ کام جو بیکررہے ہیں ۞ بیاس سبب سے ہے کہ بیا کیان لاکر پھر کا فر ہو گئے ہیں ان کے دلوں پرمبر مرد کی گئی اب بینیں سبجھتے ۞



وَإِذَا مَا يَتَهُمُ تُعُجِبُكَ آجُسَامُهُمْ وَإِنَ يَقُولُوا تَسْمَعُ الْقَوْلِهِمْ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُوْنَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ الْعَدُوفُ كُلُ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ الْعَدُوفُ كُونَ كُلُ مَنْ الْعَدُوفُ فَاحْذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ اللّهُ آنِّ يُؤْفَكُونَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَاذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَا يُسْتَغْفِرُلُكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَا يَتَهَمُّمُ وَرَايَتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مِّسُتَكُمْ وَلَا اللهِ لَوَقُ وَا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَا يَسْتَغُفِرُلُكُمْ وَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ وَسُولُ اللهِ لَوَقُ وَا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ وَسُولُ اللّهِ لَوْقُ وَا يَسْتَغْفِرُلُكُمْ وَسُولُ اللهِ اللهِ لَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

جب تو آئییں دیکھے تو ان کے جسم تجھے خوش نما معلوم ہوں' یہ جب باتیں کرنے لگیں تو تو ان کی باتوں پر اپنے کان لگالے' گویا کہ دو لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئیں 'ہر بخت آ واز کواپٹی ہی ہلا کی جھتے ہیں' ہی حقیقی دشمن ہیں آن سے بچتارہ' اللہ آئیس غارت کرے O کہاں سے بھرے جاتے ہیں۔اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہیں O

علامات منافق : ﴿ ﴿ ﴿ آ یت ﴾ ) منداحمد میں ہے رسول اللہ عظیم نے فرمایا منافقوں کی بہت می علامتیں ہیں جن ہے وہ بچپان لئے جاتے ہیں ان کا سلام لعنت ہے ان کی خوراک لوٹ مار ہے ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہے وہ مجدوں کی نزد کی ناپند کرتے ہیں وہ نمازوں کے لئے آخری وقت آتے ہیں 'تکبراور نخوت والے ہوتے ہیں نزمی اور سلوک 'تواضع اور انکساری سے محروم ہوتے ہیں 'نہ خودان کا مول کو قعت کی نگاہ سے دیکھیں رات کی ککڑیاں اور دن کے شور فل کرنے والے ایک اور روایت میں ہے دن کو خوب کھانے پینے والے اور رات کو خشک ککڑیوں کی طرح پڑر ہے والے۔

منافقوں کی محرومی سعاوت کے اسباب ہے کہ (آیت:۵) ملعون منافقوں کا ذکر ہورہا ہے کہ ان کے گناہوں پر جب ان سے پیمسلمان کہتے ہیں کہ آؤرسول کریم بیلیٹے تمہارے لئے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا تو بیہ تکبر کے ساتھ سر کہنا تھے ہیں اوراع راض کرتے ہیں اور اس بات کو حقارت کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب ان کے بخشش کے درواز کے بند ہیں نبی کا استغفار بھی انہیں پھونی فیز دے گا بھلا ان فاسقوں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ سورہ براً ق میں بھی اس کے منطق کی حدیثیں بھی بیان کردی گئی ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سفیان منافق نے اپنا مندوائیں جانب پھیرلیا تھا اور غضب و تکبر کے ساتھ رچھی آئے سے گھورا تھا' اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور سلف میں سے کہ منافق نے اپنا مندوائیں جانب پھیرلیا تھا اور غضب و تکبر کے ساتھ رچھی آئے سے گھورا تھا' اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور سلف میں سے کشر دیشرات کا فرمان ہے کہ بیسب کا سب بیان عبداللہ بن ابی ابن سلول کا ہے جسے کہ عقریب آرہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

سَوَّا عَلَيْهِ مَ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لِمُ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ لَنْ يَغْفِرَاللهُ لَهُمْ اللهِ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللهُ كَاللهُ لَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے المدتعالی انہیں ہرگز نہ بخشے گانبیشک اللہ تعالی ایسے نافر مان لوگوں کو ہدایہ نہیں ویتا ہی وہ ہیں ۞ جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھرادھر چلے جا کیں آسان وزمین کے کل خزانے اللہ تعالی کی ملکیت ہیں لیکن بیرمنافق ہے بچھ ہیں ۞ میہ کہتے ہیں اگر اب لوٹ کر مدینہ کو جا کیں گئے تو ہرعزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنوعزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے ہیں ۞ میہ کین میں ۞ میں ۞

عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢ - ٨ ) سیرت محد بن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اپی قوم کا بر ااور شریف شخص تھا جب بی علی اللہ کے رسول جوتم میں موجود جیں 'جن کی دو کر اور آپ کی عزت و کریم کر و آپ کا فر مان کی دجہ سے اللہ تعالی اور تمہیں عزت وی اہی تعلی اللہ کے رسول جوتم میں موجود جیں 'جن سنواور جوفر ما نمیں بجالا و' یہ نہر کر بیٹے جا کہ ان تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور بید ہیاں سے حضور کی کھی نافر مانی کر کے تہائی لفکر کو لے کر مدینہ کو والی لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ عظافی غزوہ اصد سے فارغ ہوئے اور مدینہ میں مع الخیر تشریف لائے ' جو کا دن آیا اور آپ کو کے کرمد ینہ کو والی لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ عظافی غزوہ اس کا نفاق کھل گیا اور اور مینہ مع الخیر تشریف لائے ' جو جو کی اور آپ کی مربر پر چڑ ھے تو حسب عادت بیآج کی کھڑ ابوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھرا دھر سے کھڑ ہے ہوگے اور اس کے کپڑ کر کہنے مشریر چڑ ھے تو حسب عادت بیآج کا منہ نہیں رکھا' تو نے جو چھرکیا وہ کی سے خفی نہیں' اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی میں آئے کہ و نہیں نہوں کی گر ابوا تھا جو چندا صحاب جو پر اچھل کرآ گئے بھے گھیٹنے گے اور ذائٹ ڈ پٹ کر نے گھڑ ابوا تھا جو چندا صحاب جو پر اچھل کرآ گئے بھے گھیٹنے گے اور ذائٹ ڈ پٹ کر نے کھڑ ابوا تھا جو چندا صحاب بھی کہ باتوں کی تائید کرون انہوں نے کہا خیر اس تم کہا خیر وہ بھی کوئی ضرورت نہیں۔

کے کہنے کے لئے گھڑ ابوا تھا حال تکہ میری نیت بی تھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائید کرون انہوں نے کہا خیر اس تم کہا خیر کوئی ضرورت نہیں۔

کی جو می کوئی کی میں آپ کوئی کوئی کوئی کوئی ضرورت نہیں۔

حضرت قبادہ اور حضرت سدی فرماتے ہیں میہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں اتری ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اسی کی قوم کے ایک نوجوان مسلمان نے اس کی ایک ہی چند بری باتیں رسول اللہ عظافتہ تک پہنچائی تھیں۔ حضور نے بلوایا توبیصاف انکار کر گیاا ورقسمیں کھا گیا۔ انصار یوں نے اس صحابی کو ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا جانا۔ اس پریہ آیتیں اتریں اور اس منافق کی جموٹی قسموں کا اور اس نوجوان صحابی کی سچائی کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اب اس سے کہا گیا کہ تو چل اور رسول اللہ سے استغفار کر اتو اس نے انکار کے لیجے میں سر بلا دیا اور نہ گیا۔

ا بن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی کی عادت مبارک تھی کہ جس منزل میں اترتے وہاں ہے کوچ نہ کرتے جب تک نماز نہ پڑھ کی سن غزوہ تا ہوں کو میں جس کے جب تک نماز نہ پڑھ کیں خزوہ تا ہوں کو مدینہ پہنچ کر نکال دیں گے پس آپ نے کیس خزوہ تا ہوں کو مدینہ پہنچ کر نکال دیں گے پس آپ نے آخری دن میں اتر نے سے پہلے ہی کوچ کر دیا'اس ہے کہا گیا کہ حضور کے پاس جاکرا پی خطاکی معافی اللہ سے طلب کر۔اس کا بیان اس آیت میں ہے اس کی اسناد سعید بن جبیر تک میچ ہے لیکن یہ کہن کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے اس میں نظر ہے بلکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ

عبدالله بن ابی ابن سلول تواس غزوه میں تھا ہی نہیں بلکہ تشکر کی ایک جماعت کو لے کریے تولوٹ گیا تھا۔ کتب سیرومغازی کے صنفین میں تو پیہ مشہور ہے کہ بیوا قعیمز وہ مریسیع یعنی غزوہ بنوالمصطلق کا ہے چنانچہاں قصہ میں حضرت محمد بن یجیٰ بن حبان اور حضرت عبدالله بن ابو بکراور حفرت عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ اس لڑائی کے موقع پر حضور کا ایک جگہ قیا م تھاوہاں حضرت جبجاہ بن سعید غفاری اور حضرت سنان بن بزید کا پانی کے اور دہام پر پچھ جھٹر اہو گیا جہاہ حضرت عمر کے کارندے تھے جھٹرے نے طول پکرا اُسنان نے انصاریوں کو اپنی مدد کے لئے آ واز دی اور جمجاہ نے مہاجرین کؤ اس وقت حضرت زید بن ارقم وغیرہ انصار کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کے پاس بیٹھی ہو کی تھی اس نے

جب بیفریاد تی تو کہنے لگا''لو ہمارے ہی شہروں میں ان لوگوں نے ہم پر حملے شروع کر دیئے اللہ کی قتم ہماری اور ان قریشیوں کی مثال وہی

ہے جو کی نے کہاہے کہاہیے کتے کوموٹا تازہ کرتا کہ تھتے ہی کائے 'اللہ کی قسم!اگر ہم لوٹ کرمدینہ گئے تو ہم ذی مقد ورلوگ ان بےمقد روں کو

وہاں سے نکال دیں گے۔ پھراس کی قوم کے جولوگ اس کے پاس بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا یہ سب آفت تم نے خودا پنے ہاتھوں اپنے اوپر لی

ے تم نے انہیں اپنے شہر میں بسایا ، تم نے انہیں اپنے مال کا آ دھوں آ دھ حصد دیا اب بھی اگرتم ان کی مالی امداد نہ کروتو بیٹو دینگ آ کرمدینہ

ہےنکل بھا گیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عندنے بیتمام باتیں سنی آپ اس وقت بہت کم عمر منے سید ھے سرکار نبوت میں حاضر ہوئے اور

کل واقعہ بیان فرمایا۔اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹے ہوئے تضع غضبناک ہوکر فرمانے گے بارسول الله! عباد بن بشیر کو تھم فرمایئے کہ اس کی گردن الگ کردے-حضور نے فرمایا پھر تو لوگوں میں بیمشہور ہوجائے گا کہ مجمد (عظیمہ ) اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتے ہیں' یے تھیک نہیں' جاؤلوگوں میں کوچ کی منادی کردو-عبداللہ بن ابی کو جب بیمعلوم ہوا کہ اس کی گفتگو کاعلم آنخضرت عظیہ کوہو گیا تو بہت طیٹا یا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعذر معذرت اور حیلے حوالے تاویل اور تحریف کرنے لگا اور قسمیں کھا گیا کہ میں نے الیا ہر گزنبیں کہا چونکہ میخف اپنی قوم میں ذیعزت اور باوقعت تھااورلوگ بھی کہنے لگے حضور کثایداس بچے نے ہی غلطی کی ہوا ہے وہم ہو گیا

ہو واقعہ ثابت تو ہوتانہیں ۔حضور کیہال سے جلدی ہی کوچ کے وقت سے پہلے ہی تشریف لے چلئے راستے میں حضرت اسید بن حفیر ضی الله تعالی عند ملے اور آپ کی شان نبوت کے قابل باادب سلام کیا پھرعرض کی کہ حضور اُ آج کیابات ہے جووفت سے پہلے ہی جناب نے کوج کیا۔حضور نے فرمایا کیا جمہیں معلوم نہیں ہوا کہ تمہارے ساتھی ابن ابی نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ مدینہ جا کر ہم عزیز ان ذلیلوں کو نکال دیں

گے-حضرت اسید نے کہایارسول اللہ! عزت والے آپ ہیں اور ذکیل وہ ہے۔ یارسول اللہ! آپ اس کی ان باتوں کا خیال بھی ندفر ما ہے دراصل مد بہت جلا ہوا ہے سنے اہل مدینہ نے اسے سردار بنانے پراتفاق کرلیا تھا' تاج تیار ہور ہاتھا کہ الله رب العزت آپ کولایا' اس کے ہاتھ سے ملک نکل گیا ہی یہ چراغ یا ہور ہاہے۔حضور چلتے ہی رہے دو پہرکو ہی چل دیئے تھے شام ہوئی ارت ہوئی صبح ہوئی یہاں تک کہ دھوپ میں تیزی آ گئی تب آپ نے پڑاؤ کیا تا کہ لوگ اس بات میں پھر نہ الجھ جائیں چونکہ تمام لوگ تھے ہارے اور رات کے جاگے ہوئے

تھاترتے ہی سب سو گئے ۔ ادھر بیسورت نازل ہوئی - (سیر ابن اسحاق) بیہتی میں ہے کہ ہم ایک غزوے میں حضور کے ساتھ تھے ایک مہاجرنے ایک انصاری کو پھر ماردیا' اس پر بات بڑھ گی اور دونوں نے ا پی اپی جماعت سے فریاد کی اور انہیں بکارا۔حضور تنحت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے یہ کیا جاہلیت کی ہا نک لگانے لگے اس فضول خراب

عادت کوچھوڑو۔عبداللہ بن ابی ابن سلول کہنے لگا اب مہاجر بیکرنے لگ گئے اللہ کی تئم مدینہ پہنچتے ہی ہم عزت والے ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔اس وقت مدینہ شریف میں انصار کی تعدادمہاجرین سے بہت زیادہ تھی گو بعد میں مہاجرین بہت زیادہ ہو گئے تھے۔

-------تفسیرسورهٔ منافقون \_ پاره ۲۸

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ابن ابی کے اس قول کاعلم ہوا تو حضور سے اس کے قبل کرنے کی اجازت جا ہی مگر آپ نے روک دیا-منداحمہ

میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں میں نے جب اس منافق کا بیقول حضور کے سامنے بیان کیا اور اس نے آ كرا فكاركيا اور تسميل كها كيا-اس وقت ميرى قوم في مجه بهت كي براكها اور برطرح ملامت كى كديس في ايبا كيول كيا؟ مين نهايت ممكنين

جا ہے تھے ای طرح ہم بھی ای کی کوشش میں رہتے تھے ایک مرتبہ ایک اعرابی نے جا کر پانی پر قبضہ کر کے دوش پر کرلیا اور اس کے اردگر دیچھر ر کادیئے اور او پر سے چمڑا پھیلا دیا'ایک انصاری نے آ کراس دوض میں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانا جا ہا'اس نے روکا'انصاری نے پلانے پر

بلوایا 'یہا نکارکر گیااور حلف اٹھالیا -حضور نے اسے سچاسمجھااور مجھے جھوٹا قرار دیا۔میرے پچامیرے پاس آئے اور کہاتم نے یہ کیاحرکت کی؟

ا تناخوش نہ ہوسکتا تھا پھر حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ آنخضرت علیہ نے کہا کہ میں نے کہا

حضورً تجھ پر ناراض ہو گئے اور تجھے جھوٹا جانا اور دیگر مسلمانوں نے بھی تجھے جھوٹا سمجھا۔ مجھ پڑم کا پہاڑٹوٹ پڑا سخت عملینی کی حالت میں سر جھائے میں حضور کے ساتھ جار ہاتھا' تھوڑی ہی در گزری ہوگی جوآپ میرے پاس آئے میرا کان پکڑا جب میں نے سرا تھا کرآپ کی طرف د یکھاتو آپ سکرائے اور چل دیے۔اللہ کاتم مجھاس قدرخوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہا گردنیا کی ابدی زندگی مجھے ل جاتی جب میں

فر مایا تو کچھ بھی نہیں مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے ۔ آپ نے فر مایا بس پھر خوش ہؤ آپ کے بعد ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف

لائے یہی سوال مجھ سے کیا اور میں نے وہی جواب دیا صبح کوسورہ منافقون نازل ہوئی – دوسری روایت میں اس سورت کا مِنْهَا الْأَذَلَّ

تک پڑھنا بھی مروی ہے۔عبداللہ بن لہیعہ اورمویٰ بن عقبہ نے بھی اس حدیث کومغازی میں بیان کیا ہے لیکن ان دونوں کی روایت میں خبر

پہنچانے والے کا نام اوس بن اقرم ہے جوقبیلہ بنوحارث بن خزرج میں سے تھے ممکن ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عندنے بھی خبر پہنچا کی

آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھالیں گے بیرہ جائیں گے یونہی بھوکوں مرتے بھاگ جائیں گے اوراب ہم مدینہ جاکران کمینوں کونکال باہر كريں كے ميں اس وقت رسول اللہ عظیمة كارديف تھا اور ميں نے بيسب سنا' اپنے پچاسے ذكر كيا' بچانے حضور سے ذكر كيا' آپ نے اسے

زوردیا'اس نے ایک لکڑی اٹھا کر انصاری کے سر پر ماری جس سے اس کا سرخی ہوگیا۔ یہ چونکہ عبداللہ بن ابی کا ساتھی تھا' سید جا اس کے پاس آیااورتمام ماجره کهسنایا-عبدالله برا بگر ااور کہنے لگان اعرابیوں کو پچھ نہ دؤیہ خود بھوکے مرتے بھاگ جائیں گئے بیاعرابی کھانے کے وقت

سچھ دینے کی ممانعت کردی -رسول اللہ نے جب انہیں اس کئے بلوایا کہ آپ ان کے لئے استعفار کریں تو انہوں نے اس سے بھی منہ پھیرلیا-قرآن كريم نے انہيں فيك لگائى موئى لكرياں اس لئے كہا ہے كه بيلوگ اچھے جميل جسم والے تھے-ترندى وغيره ميں حضرت زيد بن ارقم رضی اللّه عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غز وے میں حضور کے ساتھ لکلے 'ہارے ساتھ کچھاعراب لوگ بھی تھے پانی کی جگہوہ پہلے پہنچنا

بیان اس طرح ہے کہ میں اپنے چیا کے ساتھ ایک غزوے میں تھا اور میں نے عبداللہ بن انی کی بید دونوں باتیں سنیں میں نے اپنے چیا سے بیان کیں اور میرے چیانے حضور سے عرض کیں' جب آپ نے اسے بلایااس نے انکار کیااور قسمیں کھا گیا تو حضور نے اسے سچااور مجھے جھوٹا جانا۔میرے چپانے بھی مجھے برا بھلا کہا مجھے اس قدرغم اورندامت ہوئی کہ میں نے گھرسے با ہرنکلنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ بیہ سورت اتری اور آپ نے میری تصدیق کی اور مجھے یہ پڑھ کرسائی -مندکی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سفر کے موقع پر جب صحابہ کوتکی پنجی تو اس نے انہیں

ہاور بیآ یت اتری کھ مُ الَّذِینَ الخ سیصدیث اور بھی بہت ی کتابول میں ہے۔ منداحمدین ہے حضرت زید بن ارقم رضی الله عند کا بید

رسول الله علی کے پاس آجاتے تھے اور کھالیا کرتے تھے تو عبداللہ بن ابی نے کہاتم حضور کا کھانا لے کرایسے وقت جاؤجب بیلوگ نہ ہول'

ول ہوکر وہاں سے چل دیا اور سخت رنج وغم میں تھا جوحضور یے مجھے یا وفر مایا اور فر مایا اللہ تعالی نے تیراعذر ناز ل فر مایا ہے اور تیری سچائی فلا ہرکی

ہواور حطرت اوس رضی اللہ عند نے بھی اور بیجی مکن ہے کہ راوی سے نام میں غلطی ہوگئ ہوواللہ اعلم-**خالدٌ بت شکن این ابی عاتم میں ہے کہ بیواقعہ غزوہ مریسیع کا ہے بیوہ غزوہ ہے جس میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جسج کر حضور ً نے** مناق بت کوتروایا تھا جو قفامثلل اورسمندر کے درمیان تھا اس غزوہ میں دو شخصوں کے درمیان جھٹزا ہو گیا تھا ایک مہاجرتھا دوسرا قبیلہ بہز کا تھا اور قبیلہ بنم انصاریوں کا حلیف تھا بنمری نے انصاریوں کواور مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی۔ کچھلوگ دونوں طرف سے کھڑے ہو گئے اور

جھر اہونے لگا جب ختم ہوا تو منافق اور بہار دل لوگ عبداللہ بن الی کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے ہمیں تو تم سے بہت پچھامیدیں تھیں ، تم ہمار**ے دشمنوں سے ہمارا بچاؤیتے اب تو تم برکا**ر سے ہو گئے ہو<sup>ا نغع</sup> کا خیال نہ نقصان کا 'تم نے بی ان جلالیب کواتنا چڑھادیا کہ بات بات پر سے

ہم رج ووریں۔ نے مہاجرین کو بدلوگ جاالیب کہتے تھے۔اس دشمن خدانے جواب دیا کہ اب مدینے چینچتے ہی ان سب کو ہال ہے دیس نکالا دیں گے۔ مالک بن وحشن جومنافق تعااس نے کہامیں تو تمہیں پہلے ہی ہے کہتا ہوں کہان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چھوڑ دو ُخود بخو د

منتشر ہوجا کیں گے۔ یہ باتیں معزت عمر رضی اللہ تعالی عند نے س لیں اور خدمت نبوی میں آ کرعرض کرنے لگے کہ اس بانی فتنه عبداللہ بن ابی کا قصہ پاک کرنے کی جھے اجازت دیجئے۔آپ نے فر مایا چھاا گراجازت دوں تو کیاتم اسے قل کرڈ الوگے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول الله ؟ الله كي قتم البهم البينا باتحد سے اس كى گردن ماروں گا۔ آپ نے فر مایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت اسید بن حفیر بھی یہی کہتے ہوئے آئے 'آپ نے ان سے بھی بھی پوچھااور انہوں نے بھی بہی جواب دیا' آپ نے انہیں بھی بٹھا لیا پھر تھوڑی دیر گزری ہوگی جو کوج

کرنے کا حکم دیا اور وقت سے پہلے ہی لشکر نے کوچ کیا'وہ دن رات دوسری صبح برابر چلتے ہی رہے جب دھوپ میں تیزی آگئ تو اتر نے کو فر مایا ' مردو پرو صلت ہی جلدی سے کوج کیااورای طرح چلتے رہے تیسرے دن صبح کوتفامثل سے مدینة شریف بینج گئے - حفزت عمر رضی الله عنه کوبلوا **یاان سے یو چھا کہ کیا میں اس کے قل کا تخی**ے تھم دیتا تو تو اسے مارڈ التا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عض کیا یقینا میں اس کا سرتن سے **جدا کردیتا۔ آپ نے فرمایا اگر تواسے اس دن قل** کر ڈالتا تو بہت ہے لوگوں کے ناک خاک آلود ہوجاتے کہ میں اگرانہیں کہتا تو وہ بھی اسے

مار**ڈالنے میں تامل نہ کرتے گھرنوگوں کو باتیں بنانے کا** موقع ملتا کہ مجمر (ﷺ)اپنے ساتھیوں کوبھی بے در دی کے ساتھ مار ڈالتا ہے۔اس واقعه کابیان ان آیجول میں ہے۔ بیسیاق بہت غریب ہے اور اس میں بہت ی الی عمدہ باتیں ہیں جودوسری روایتوں میں نہیں۔ سيرة محر بن اسماق من ہے كم مبداللہ بن الى منافق كے بينے حضرت عبداللہ رضى اللہ تعالى عنہ جو يكي سيح مسلمان تصاس واقعہ ك بعد آنخضرت عظی خدمت می ماضر ہوئے اور گذارش کی کہ یارسول التد میں نے ساہے کہ میرے باپ نے جو بکواس کی ہے اس کے برلة بسيق كرنا جاب يت أكر يونى بالرابين بالرابين بالقرار كالمكم آبكى اوركوند يج مين خود جاتا بول اورا بھى اس كاسرآب كالدمول تلے ڈالٹا ہوں ملتم اللہ کی البیار فرزرج کا ایک ایک مخص جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے احسان وسلوک اور محبت وعزت کرنے والأبيس (كين ميں فر ال رسول براس بارے باپ كى كردن مار نے كوتيار بول) اگر آپ نے كسى اور كوية كم ديا اور اس نے اے مارا تو

مجھے ڈر ہے کہ <mark>ہیں جوش انقام میں میں اسے نہ مار بیٹمو</mark>ں اور ظاہر ہے کہ اگر بیچر کت مجھ سے ہوگئ تو میں ایک کا فر کے بدلے ایک مسلمان ٹو مار کرجہنی بن جاؤں گا آپ میرے باپ کے قل کا حکم دیجئے 'آپ نے فر مایانہیں نہیں میں اسے قل کرنانہیں جا بتا 'ہم تو اس سے اور نری بریں مے اوراس کے ساتھ حسن سلوک کریں مے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔

مسلمان بيني كامنافق باب كاراستدروكنا: 🖈 🌣 حفزت عكرمه اورحفزت ابن زيدرضى الله عنهما كابيان ب كه جب حضوراً پي اشكرول سمیت مدینے پہنچے تو اس منافق عبداللہ بن ابی کے لڑ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عندمدینه شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ' تلوار آيَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ الْمُوالِكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ وَلَا الْكِيْنَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ الْمُوالِكُمْ وَلَا اَوْلادُكُمْ وَلَا الْكِينَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ الْمُوالِكُمْ وَلَا الْكِينَ وَكَرَا لِلهُ وَمِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَاوُلِلْكَ هُمُ الْخُسِرُونَ فَ وَانْفِقُوا مِنْ مَنَا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ وَانْفُولُ وَلِي الْمَلُولِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْخَرْتُ فِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ مَهِ إِلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا تَعْمَلُونِ فَى اللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونِ فَى اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونِ فَي اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونِ فَى اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونِ فَى اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْمَلُونِ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے مسلمانو! تبہارا مال اور تمہاری اولا دہمہیں اللہ کے ذکر سے عافل نہ کرد ہے جوابیا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار ہیں O اور جو بچھ ہم نے تہہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرج کرو کہتم میں سے کسی کوموت آجائے۔ تو کہنے لگے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی می دیر کی مہلت کو انہیں دیتا کہ میں صدقہ کردوں اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں O جب کسی کی مدت عمر پوری ہوجائے پھراسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو پچھتم کرتے ہواس سے اللہ

تعالى بخو بى باخبر ہے 🔾

مال ودولت کی خودسپر دگی خرابی کی جڑے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۹-۱۱) الله تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مکم دیتا ہے کہ وہ بکثرت ذکر الله کی اور تنبیہ کرتا ہے کہ ایب نہ ہوکہ مال واولا دکی محبت میں پھنس کرذکر الله سے عافل ہوجاؤ۔ پھر فرما تا ہے کہ جوذکر الله سے عافل ہوجائے اور دنیا کی زینت پر ایجھ جائے اپنی رہ کی اطاعت میں ست پڑجائے وہ اپنا نقصان آپ کرنے والا ہے۔ پھراپی اطاعت میں مال خرج کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے خرج کرلؤ موت کے وقت کی بے کسی دکھے کرنا دم ہونا اور امیدیں باندھنا کچھ نفع نہ دےگا۔ اس وقت چاہے گاکہ تھوڑی کی دیرے لئے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو جو پچھ نیک عمل ہو سکے کرلے اور اپنا مال بھی دل کھول کرراہ اللہ و سے کرلے اور اپنا مال بھی دل کھول کرراہ اللہ و سے کہاں آپنے والی آفت سر پر کھڑی ہوگئی۔ ایک اور جگہ فرمان ہے و اُنڈور النّاس یَوُ مَا کیاتِ ہُھے مُ الْعَذَا اُس یعنی لوگوں کو ہوشیار کردے جس دن ان کے پاس عذا ب آئے گاتو یہ ظالم کہنے گیں گے اے ہمارے رب اجمیں تھوڑی کیاتی ہوئے کہ الْعَذَا اُس یعنی لوگوں کو ہوشیار کردے جس دن ان کے پاس عذا ب آئے گاتو یہ ظالم کہنے گیں گے اے ہمارے رب اجمیں تھوڑی کی کے ایک کھوڑی کیاتی کو ایک کا تو یہ خوالی کو یہ طالم کھنے گیں گے اے ہمارے رب اجمیں تھوڑی کیاتی کے اس عذا ب آئے گاتو یہ طالم کھنے گیں گے اے ہمارے رب اجمیں تھوڑی کی کو کھوڑی کو کھوڑی کیاتی کے اس دور ایک کو کھوڑی کیاتھیں گاتوں کو کھوڑی کیاتھیں گاتوں کو کھوڑی کیاتھیں گاتوں کو کو کھوڑی کیاتھیں گاتوں کو کھوڑی کا کھوٹوڑی کیاتھیں کو کھوڑی کیاتھیں کے کھوٹوڑی کیاتھیں کے کہا کھوٹوٹوں کو موسل کردے جس دن ان کے پاس عذا ب آئے گاتوں کو کھوٹور کیاتھیں کیاتھیں کے کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کی کھوٹور کیاتھیں کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کے کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کیاتھیں کے کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کی کھوٹور کیاتھیں کیاتھیں کو کھوٹور کے کھوٹور کیاتھیں کور کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کر کے کھوٹور کے کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کی کھوٹور کیاتھیں کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کو کھوٹور کو کھوٹور کیاتھیں کی کھوٹور کی کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کیاتھیں کو کھوٹور کو کھوٹور کور



سى مبلت مل جائے تا كه بهم تيرى دعوت قبول كرليس اور تير برسولوں كى اتباع كريں-

## تفسير سورة التغابن

(تفییرسورہ تغابن) ابن عساکر کی ایک بہت ہی غریب بلکہ منکر حدیث میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سرکے جوڑوں میں سورۂ تغابن کی یا نچ آپتیں کاملی ہوتی ہیں۔

سُلِهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ الْمُلْكُ وَلَى الْمُلْكُ وَلَا الله الله وَلَى الله وَلَهُ وَالله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّه وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا الله

تفسير سورهٔ تغابن \_ پاره ۲۸

سے معبود رشن ورحیم کے نام سے شروع

آ سان وزمین کی ہر چیز اللہ کی پاک کی بیان کرتی ہے'اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قادرہے 🔿 اس نے تمہیں پیدا کیا ہے سوتم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان دار ہیں' جو کچھتم کررہے ہواللہ تعالی خوب دیکھر ہاہے 🔿 اس نے آسانوں کواورز مین کوعدل وحکمت سے پیدا کیا' اس نے تمہاری صورتیں بنا ئیں اور بہت اچھی بنا ئیں اور اس کی طرف لوٹنا ہے 🔾 وہ آسان وزمین کی ہر چیز کاعلم رکھتا ہے اور جو کچھتم چھپاؤ اور جو ظاہر کرووہ سب کو جانتا ہے اللہ تو ولوں کی باتوں تک کوجانے والاہ 0

(آیت: ۱-۲۸) مسجات کی سورتوں میں سب ہے آخری سورت یہی ہے مخلوقات کی تبیع الہی کابیان کی دفعہ و چکا ہے ملک وجمدوالا الله بی ہے ہر چیز پراس کی حکومت کام میں اور ہر چیز کا انداز ومقرر کرنے میں وہ سز اوار تعریف جس چیز کا ارادہ کرے اس کو پورا کرنے کی قدرت ندکوئی اس کا مزاحم بن سکے ندا ہے کوئی روک سکے وہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی ندہو وہی تمام مخلوق کا خالق ہے اس کے ارادے سے بعض انسان کا فرہوئے بعض مومن-وہ بخو بی جانتا ہے کہ شخق ہدایت کون ہے اور مشخق ضلالت کون ہے؟ وہ اپنے بندوں کے اعمال پر شاہد ہے اور ہر ہمل کا پورا بولدد ہے گا'اس نے عدل و حکمت کے ساتھ آسان وزمین کی پیدائش کی ہے'ای نے تنہیں یا کیزہ اور خوبصورت شکلیں دے ر من بین - جیسے کدایک اور جگدالله تعالی ارشاوفر ماتے بین یا آییها الاِنسان ماغر کے الح اے انسان! مجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا' اس نے تختبے پیدا کیا پھر درست کیا پھرٹھیک ٹھاک کیا اور جس صورت میں چاہا تختبے تر کیب دی- جیسے کہ ا یک اور جگہ اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں اَللّٰہُ الَّذِی جَعَلَ لَکُے مُ الْاَرْضَ قَرَارًا الْحُ اللہ بی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قر ارگاہ ادرآ سان کو چیت بنایا اور تہمیں بہترین صورتیں دیں اور پا کیزہ چیزیں کھانے کوعنایت فر ما کیں' آخرسب کواس کی طرف لوٹنا ہے'

آ سان وزمین اور ہرنفس اورکل کا ئنات کاعلم اسے حاصل ہے یہاں تک کددل کے ارادوں اور پوشیدہ باتوں سے بھی وہ واقف ہے-

ٱلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبَلُ فَذَاقَوْا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيُكُنُ ذَٰلِكَ بِآتَهُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ سُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوَّا آبَشَرٌ يَّهُدُونِنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥

کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خرنہیں پیچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لئے دردنا ک عذاب ہے 🖸 اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کرآئے تو انہوں نے کہد دیا کہ کیا انسان رہنمائی کرے گا؟ پس انکار کر دیا اور مند پھیرلیا' اللہ نے بھی بے نیازی کی اور اللہ تو ہے ہی

### بہت بے پرواہ سب خوبیوں والا 🔾

سابقه واقعات سے سبق لو: 🌣 🏠 (آیت:۵-۲) یہاں اگلے کا فروں کے تفرکا اور ان کی بری سزا اور بدترین بدلے کا ذکر مور باہے كە كىياتىمېيىتى سے پہلے منكروں كا حال معلوم نېيىل كەرسولوں كى مخالفت اور حق كى تكذيب كيارنگ لائى؟ د نيااور آخرت ميں بر باد ہو گئے بہال بھی اپنے بدا فعال کاخمیازہ بھگتااوروہاں کا بھگتان ابھی باقی پڑا ہے جونہایت الم انگیز ہے۔اس کی وجہ بجزازیں کچھ بھی نہیں کہ دلائل و براہین اورروشن نثان کے ساتھ جوانبیاءالہی ان کے پاس آئے انہوں نے انہیں نہ مانا اوراپنے نز دیک اسے محال جانا کہانسان پنجبر ہواورا نہی جیسے

ا کیا آ دم زاد کے ہاتھ پرانہیں ہدایت دی جائے۔ پس اٹکار کر بیٹھے اور عمل چھوڑ دیا' اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی وہ توغن ہے ہی اور ساتھ ہی سز اوار حمد و ثنا بھی۔

# زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُقَ آنَ لَنَ يُنْعَثُوا عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهِ اللهِ يَسِيرُ اللهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰوُرِ اللَّذِي آنَوْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰوُرِ اللَّذِي آنَوْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَمْدُ لَهُ وَاللّٰهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُحَمِّعُ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وَمَنَ يُومِ اللّٰهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُحَمِّعُ ذَالِكَ يَوْمُ اللّهُ وَلَهُ جَنّٰتٍ يُومِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُحَمِّ حَنْهُ سَيِّاتِهُ وَيُدْخِلُهُ جَنْتٍ يَعْمِلُ صَالِحًا يُحَمِّ خَلِدِينَ فِيهًا آبَدًا ذَالِكَ الْفَوْلُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُ لُ خَلِدِيْنَ فِيهًا آبَدًا ذَالِكَ الْفَوْلُ الْعَظِيمُ فَا الْعَظِيمُ فَا الْآنَهُ لُ خَلِدِيْنَ فِيهًا آبَدًا ذَالِكَ الْفَوْلُ الْعَظِيمُ فَا الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ فَا الْعَظِيمُ فَا الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ان کا فروں کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے' تو کہہ دے کہ ہاں اللہ کا قتم تم ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤگے پھر جوتم نے کیا ہے اس کی خبر دیئے جاؤ گے'اللہ پر ہیر بالکل بی آسان ہے O سوتم اللہ پر اوراس کے رسول پر اوراس نور پر جھے ہم نے نازل فر مایا ہے ایمان لاو' اوراللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے O جس دن تم سب کواس جمع ہونے کے دن جمع کرے گاوہ یکی دن ہے ہار جیت کا' جوشخص اللہ پر ایمان لاکر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دورکردے گا اوراہے جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچ نہریں بہر رہی ہیں' جن میں وہ بمیشہ ہمیشہ رہیں گے' بھی بہت بڑی کا میا بی ہے O

 حضرت ماجدہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تغابن کیا ہوگا کہ ان کے سامنے انہیں جنت میں اور ان کے سامنے انہیں جہنم میں لے جا کیں' گویا اس کی تغییر کے بعد والی آیت میں ہے کہ ایما ندار نیک اعمال کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے اور بہتی نہروں والی بیٹنگی کی جنت میں اسے داخل کیا جائے گا اور پوری کامیا بی کو پہنچ جائے گا اور کفر و تکذیب کرنے والے جہنم کی آگ میں جا کیں گئے جہاں پڑے جلتے جھلتے رہیں گئے بھلا اس سے براٹھ کا نا اور کیا ہوسکتا ہے؟

وَالْآذِيْنَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالِتِنَا اُولَا فِكَ اَصَاحُ النَّارِ خَلِدِيْنَ فَيْهَا وَبِشَ الْمُصِيْرُ هُمَّا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ اللَّا بِاذِنِ اللهِ وَمَنْ الْمُعِيْرُ هُمَّا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ اللَّا بِاذِنِ اللهِ وَمَنْ اللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ هُوَ الله وَالله بَكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ هُواْ الله وَالله عَوْلَا الْمُعَلِي اللهِ فَلْيَتُوكُ اللهُ وَلَا الْمُعَلِي اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعِينُ هَا اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعِينُ هَا اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعِينُ هَا اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعِينُ هَا اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعِينُ هَا اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ اللهِ فَلْيَتَوَكِلِ اللهِ فَلْيَتَوَكُلِ اللهُ فَلِي مَا اللهِ فَلْيَتَوَكُلِ اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ فَالْيَالُونُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلْيَتُومُ اللهُ فَلْيَتَو كُلُولُونَ اللهُ ا

اور جن لوگوں نے نہ مانا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا یا وہ سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وہ بہت بری جگہ ہے O پھر جانے کی۔کوئی مصیبت بغیراللہ کی اجازت کے نہیں پہنچ سکتی جواللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اوراللہ ہر چیز کوخوب جانے والا ہے O لوگو! اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو کس کے دن استوں کے کہنا مانوں کی بعد میں اس کی بعد انہ میں انہ میں کہنا مانوں کی بعد کا کردن میں میں کہنا میں کا کہنا مانوں کی بعد کہ میں بھر کہنا ہو کہ کو بھر کہنا ہو کہ کہنا ہوں کی بعد کی کردن میں کہنا میں کہنا ہو کہ کہنا ہوں کو بھر کہنا ہو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہو کہنا ہوں کہنا ہو کہنا

پس اگراعراض کروتو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صرف صاف پہنچادینا ہے 🔾 اللہ کے سواکوئی معبود نہیں مسلمانوں کواللہ ہی پرتو کل رکھنا چاہیے 🔿

وہی مختار مطلق ہے نا قابل تر دید سپائی : ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۱۱-۱۱) سورۂ حدید میں بھی یہ صفون گزر چکاہے کہ جو پھے ہوتا ہے وہ خدا کی اجازت اوراس کے سم ہے ہوتا ہے اس کی قدرو مشیت کے بغیر پھے بھی نہیں ہوسکتا' اب جس شخص کوکوئی تکلیف پہنچے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقدر ہے جمعے یہ تکلیف پہنچی پھر صبر وسہار کرے اور اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے اور ثواب کی اور بھلائی کی امیدر کھے' رضا بہ قضا قدر سے جمعے یہ تکلیف پہنچی پھر صبر وسہار کرے اور اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے اور ثواب کی اور بھلائی کی امیدر کھے' رضا بہ قضا و کہ اس کے دل کی رہبری کرتا ہے اور اسے بدلے کے طور پر ہدایت قبی عطافر ما تا ہے' یقین صادق کی چیک وہ دل میں دیکھتا ہے اور بسااو قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا بدلہ یا اس سے بھی بہتر دنیا میں ہی عطافر ما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہوجا تا ہے' اسے مصائب ڈ ھیلائیس کر سکتے' وہ جانتا ہے کہ جو پہنچاوہ خطاکر نے والا نہ تھا اور جونہ پہنچاوہ ملئے ملائات کہ جو پہنچاوہ خطاکر نے والا نہ تھا اور جونہ پہنچاوہ ملئے ملائی دی تھا۔

آسان ترین افضل عمل: حفرت علقمہ کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اس
سے مرادوہ مخف ہے جو ہر مصیبت کے وقت اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ خبا نب اللہ ہے بھر راضی خوشی اسے برداشت کر لے۔ یہ بھی مطلب
ہے کہ وہ انا للہ و انا البہ راجعو ن پڑھ لے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ موس پر تعجب ہے ہرا یک بات میں اس کے لئے بہتری ہوتی
ہے ضرر وفقصان پر صبر وسہار کر کے نفع اور بھلائی پرشکر واحسان مندی کر کے بہتری سمیٹ لیتا ہے بید دو طرفہ بھلائی موس کے سواکس اور کے
سے میں نہیں۔ منداحد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ساہے؟ آپ نے
فرمایا اللہ تعالی پر ایمان لانا اس کی تقد بی کرنا اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں کوئی آسان کا م چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جو
فیصلہ قسمت کا تجھ پر جاری ہوتو اس میں اللہ تعالی کا گلہ شکوہ نہ کر'اس کی رضا پر راضی رہ 'یہ اس سے ہلکا امر ہے۔ پھرا پی اور اپنے رسول کی

اطاعت كاتكم ديتا ہے كدامور شرعى ميں ان اطاعتوں سے سرمو تجاوز نہ كروجس كاتكم ملے بجالاؤ 'جس سے روكا جائے رك جاؤ'اگرتم اس كے مائئے من ہے اعراض كرتے تو ہمار برسول پركوئى بو جھنہيں'ان كے ذمه صرف تبلیغ تقى جودہ كر بچئا ابعمل نہ كرنے كى سزاتمہيں بھگتى پڑے گ - پھر فرمان ہے كداللہ تعالى واحدو صد ہے'اس كے سواكسى كى ذات كى طرح كى عبادت كے لائق نہيں' پي فرمعنى ميں طلب كے ہے يعنى اللہ تعالى كى تو حيد مانو' اخلاص كے ساتھ صرف اس كى عباد تيں كرو' پھر فرما تا ہے چونكہ تو كل اور بھروسے كے لائق بھى وہى ہے تم اسى پہروسہ دھو۔ جيسے اور جگدار شادہ ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغُرِب لَا اِللهَ إِلَّا هُو فَاتَّحِدُهُ وَ كِيْلًا اللهُ ' مشرق اور مغرب كارب وہى ہے' معبود بھى وہى اس كے سواكوئى نہيں تو اسى كوا پنا كارساز بنا لے۔

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَا لَهُ لَكُمْ وَاَفْلاَدُكُمْ وَاَفْلاَدُكُمْ فِتْنَةً وَاللهُ عِنْدَهَ عَفُوْل وَتَصْفَحُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَعْفُوا وَتَصْفَحُوْا وَتَعْفُوا وَتَصْفَحُوْا وَتَعْفُولُ وَاللهُ عِنْدَهَ عَفُوْل رَحِيْمُ فَا لَا يَعْفُولُ وَاللهُ عِنْدَةَ اللهُ عِنْدَةَ لَا يَعْفُولُ رَحِيْمُ فَا لَا يَعْفُولُ وَاللهُ عَنْدَةً اللهُ اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدَةً اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ

اےامیان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیچتمہارے دشمن ہیں خبر داران ہے ہوشیار رہنااورا گرتم معاف کر دواور درگذر کر جاوَ اور بخش دوتو اللہ تعالیٰ بخشے والا مہریان ہے O تمہارے مال واولا دتو سراسرتمہاری آ زمائش ہی ہے اور بہت بڑاا جراللہ کے پاس ہے O

الله کی یاداوراولا و مال کی محبت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۵-۱۵)ارشاد ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے مردوں کواور بعض اولا دیں اپنے ماں باپ کو یادالہی اور نیک عمل سے روک دیتی ہیں جو در حقیقت دشنی ہے جس سے پہلے بھی تنبیہ ہو چکی ہے کہ ایسا نہ ہوتہارے مال اور تمہاری اولا دسم ہیں یاداللہ سے فافل کرد ہے اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں ہوا گھاٹا رہے گا' یہاں بھی فرما تا ہے کہ ان سے ہوشیار رہوا سپنے دین کی تگہانی ان کی ضروریات اور فرما نشات کے پورا کرنے پر مقدم رکھوئیوی بچوں اور مال کی خاطر انسان قطع حری کر گزرتا ہے اللہ کی تافر مانی پرتل جاتا ہے ان کی محبت میں پھنس کرا حکام اسلامی کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بعض اہل مکہ اسلام قبول کر بھے تھے گرزن وفرزندگی محبت نے انہیں ہجرت سے روک دیا پھر جب اسلام کا خوب افشاہو گیا تب بیلوگ حاضر حضور ہوئے دیکھا کہ ان سے پہلے کے مہاجرین نے بہت پھی کام دین حاصل کرلیا ہے اب جی ہیں آیا کہ اپنے بال بچوں کو سزادیں جس پر بیفر مان ہوا کہ اِن تَفُعُو الْح یعنی اب درگذر کرو آئے کندہ کے لئے ہوشیار رہو اللہ تعالیٰ مال واولاد دے کر انسان کو پر کھ لیتا ہے کہ معصیت میں مبتلا ہونے والے کون ہیں؟ اور اطاعت گذار کون ہیں؟ اللہ کے پاس جو اجرعظیم ہے تہ ہیں کو ایس جو اجرعظیم ہے تہ ہیں جو اجرعظیم ہے تہ اللہ بھو اس پر نگا ہیں رکھو۔ جسے اور جگہ فرمان ہے زُین لِلنّاسِ حُبُّ اللہ بھو اَتِ الْح ، یعنی بطور آزمائش کے لوگوں کے لئے دنیوی خواہشات یعنی ہو یوں اور اولا داور سونے چا ندی کے بڑے بڑے گے ہوئے ڈھیر اور شاکت گھوڑ وں اور مولیثی اور کھیتی کی محبت کوزینت دی محب سب دنیا کی چندروزہ زندگی کا سامان ہے اور ہھیکی والا اچھا ٹھکانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

اولا دایک فتنہ بھی: 🌣 🌣 منداحمہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخفرت ﷺ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ حفرت حسن اور حفزت حسین رضی اللہ عنہمالا بنے لا بنے کرتے پہنے آگئے ' دونوں بچے کرتوں میں الجھ الجھ کر گرتے پڑتے آرہے تھے' بیکرتے سرخ رنگ کے تھے۔

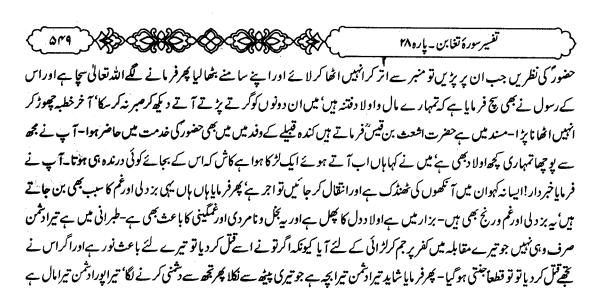

وَيَرُوسَكُ مِنْ مُرَاءِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا وَانْفِقُوْا فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيْعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُسِهُ وَمَنَ يُوْقِ شُكُ نَفْسِهِ فَاوُلَاكَ هُمُ الْمُفُلِكُونَ هُ إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضَا حَسَنًا لِمُفَلِكُونَ هُ إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضَا حَسَنًا لِمُفَلِكُونَ هُ إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضَا حَسَنًا لِيُعْمِونَ وَيَغُورُلَكُمْ وَالله شَكُورُ حَلِيْهُ الْمُعَادِقُ اللهُ شَكُورُ حَلِيْهُ الْمُعَادِقُ الْمَادِقِ الْمَادِقِ الْمَالِكُ الْمَادِقِ الْمَادِقُ الْمَادِقِ الْمَادِقِ الْمَادِقِ الْمُولِيُ الْمُعَادِقُ الْمُؤْلِكُ وَلِيْكُونُ وَلَالُهُ الْمُؤْلِكُ وَاللّهُ الْمُؤْلِكُ وَلَالَهُ الْمُؤْلِكُ وَلَيْكُونُ الْمَادِقِ الْمَادِقِ الْمَادِقُ الْمَادِقُ الْمُؤْلِكُ وَلِيْكُونُ الْمَادِقُ الْمُؤْلِكُ وَلِيْكُولُونَ وَاللّهُ الْمُؤْلِكُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِكُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِكُ وَلَاللهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلِقُونَ اللهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلِكُ وَلَى الْمُؤْلِكُ وَلِكُولِكُونُ وَلِلْهُ الْمُؤْلِكُ وَلَقُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِكُ وَلِكُونُ وَلِلْكُولِ وَاللّهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ وَاللّهُ الْمُؤْلِكُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَلْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَلِي مُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِي مُؤْلِقُولُولُولُولُولُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِي الْمُؤْلِقُولُولُولُولُ

یس جہاں تک تم ہے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہواور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اوراللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جوتمہارے لئے بہتر ہے اور جو مخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے O اگرتم اللہ کواچھا قرض دو گے ( یعنی اس کی راہ میں خرچ کروگے ) تو وہ اسے تمہارے لئے بڑھا تا جائے گا اور تمہارے گناہ

مجى معاف فرمادے گا الله بر اقد ردان برابرد بارے O وہ پوشیدہ اور طاہر كاجائے والا ہے زبردست حكمت والا ہے O

اللہ سے طاقت کے مطابق ڈرنا: ﷺ ﴿ آیت: ۱۹-۱۸) پھر فرماتا ہے اپنے مقدور بھر اللہ کا خوف رکھؤاس کے عذابوں سے بچاؤ مہیا کرو صحیحین میں ہے جو علم میں کروں اے اپنی مقدور بھر بجالاؤ جس سے میں روک دوں رک جاؤ - بعض مفسرین کا فرمان ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت یَآ یُت یَا اَیّٰتُهَا الَّذِینَ اَمَنُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ کی ناتِخ بیآ یت ہے یعنی پہلے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرو جتنااس سے فرما چے ہیں بہلی آیت لوگوں پر بڑی بھاری فرمایا جا بھی اس فدر لیے قیام کرتے تھے کہ پیشانیاں دخی ہوجاتی تھیں۔
بڑی تھی اس قدر لیے قیام کرتے تھے کہ پیروں پرورم آجاتا تھا اور اسے لیس اللہ تعالیٰ نے سدوسری آیت اتار کر تخفف کردی اور بھی بعض مفسرین نے یمی فرما ہے اور پہلی آیت کو منسورخ اور اس دوسری ک

پس اللہ تعالیٰ نے بید دوسری آیت اتار کر تخفیف کردی اور بھی بعض مفسرین نے یہی فرمایا ہے اور پہلی آیت کومنسوخ اوراس دوسری آیت کو ناسخ بتلایا ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبر دار بن جاؤ' ان کے فرمان سے ایک اپنچ ادھراد چھچے سرکو' ندامر کو چھوڑ و نہنی کا خلاف کرو' جو اللہ نے تہمیں دے رکھا ہے اس میں سے رشتہ داروں' فقیروں' مسکینوں کو اور حاجت مندوں کو سے رہوا للہ نے تم پراحیان کیا' تم دوسری مخلوق پراحیان کروتا کہ اس جہان میں بھی خدائی احسان کے مستحق بن جاؤ اوراگریہ نہ کیا تو دونوں جہان کی بربادی اپنے ہاتھوں آپ مول لو گئو مَنُ بُو قَ کی تفسیر سورہ حشر کی آیت میں گزر چکی ہے۔ جبتم کوئی چیز راہ للہ دو گے اللہ اس کا بدلہ دےگا' ہرصد نے کی جزاعطا فرمائے گا'تمہار امسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا گویا خدا کو قرض دینا ہے۔

بخاری مسلم کی حدیث میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے کون ہے جوا پے کو قرض دے جونہ تو ظالم ہے نہ مفلس نہ نا دہندہ 'پس فرما تا ہے وہ متمہیں بہت پچھ بڑھا چڑھا کر چھیر دے گا۔ جیسے سور ہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے کہ کی گئ گنا بڑھا کر دے گا' ساتھ ہی خیرات سے تمہارے گناہو سے اور معاف کر دے گا' اللہ بڑا قدر دان ہے' تھوڑی ہی نیکی کا بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ وہ بر دبار ہے' درگذر کرتا ہے' بخش دیتا ہے' گناہوں سے اور لفزشوں سے چٹم پوٹی کر لیتا ہے' خطاؤں اور برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے' وہ چھیے کھلے کا عالم ہے'وہ غالب اور با حکمت ہے۔ ان اساء حنی کی تفسیر کئی گئی مرتبہ اس سے پہلے گزر چکی ہے' اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور لطف ورخم ہے۔ سور ہ تغابن کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمد بلہ۔

## تفسير سورة الطلاق

## بِنِ اللَّهِ النَّبِي الْمَالِقَ الْمَالِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُ ال

## شروع الله تعالی مبر بانی اور حم کرنے والے کے نام سے O

اے نی! (اپی امت سے کہو کہ) جبتم اپنی ہو یوں کوطلاق دینا چاہوتو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھواور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہوٴ تم آئیس ان کے گھروں سے نکالو اور نہ دو خود نکلیں ہاں بیاور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی کر جیٹیس بیے ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدیں' جو شخص اللہ کی حددل سے آگے بڑھ جائے اس نے یقینا اپناہی براکیا۔کوئی نہیں جانتا شایداس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کردے O

سیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنی بیوی صاحبہ کوچیش کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عندنے بیدواقعہ آنحضور علی سے بیان کیا آپ ناراض ہوئے اور فر ما یا اسے چاہئے کہ رجوع کر لئے پھر حیض سے پاک ہونے تک رو کے رکھے پھر دوسراحیض آئے اوراس سے نہالیس پھراگر جی جا ہے تو طلاق دیں یعنی ای پاکیزگی کی حالت میں بات چیت کرنے سے پہلے کی وہ عدت ہے جس کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت ی کتابوں میں بہت می سندوں کے ساتھ فہ کور ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ایمن نے جوعزہ کے مولی ہیں حضرت ابوالز ہیڑ کے سنتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ اس خض کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنی ہوی کوچیض کی حالت میں طلاق دی تو آپ نے فر مایا سنوا بن عمر انے اپنی ہوی کوچیض کی حالت میں رسول اللہ علیہ کی زندگی میں طلاق دی تو حضور نے تھم دیا کہ اسے لوٹا لئے چنا نچہ ابن عمر نے رجوع کر لیا اور بہی حضور نے فر مایا تھا اللہ ہے گئے گئے اللہ ہے کی تلاوت کی آبا اللہ ہے گئے اللہ ہے گئے کہ ہوجانے کے بعدا سے اختیار ہے خواہ طلاق دے خواہ بسا لے اور آنخضرت میں فکر آفیو گئے نے اس آبت کی تلاوت کی آبا اللہ ہے گئے اللہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دوجس میں فکر آفیو گئے گئے گئے گئے گئے ہے بردگوں نے بہی فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی حالت چیض میں طلاق دو دوس میں جماع سے بہت سے بزرگوں نے بہی فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی حالت چیض میں طلاق دو دوس میں عملاق دوجس میں جماع ہو چکا ہو بلکہ اس وقت تک چھوڑ دے جب چیض آبا جائے پھر اس سے نہا لے تب ایک طلاق دونہ میں طلاق دوجس میں جماع ہو چکا ہو بلکہ اس وقت تک چھوڑ دے جب چیض آبا ہے کی پھر اس سے نہا لے تب ایک طلاق دوجس میں حسال ہو حصرت ابن عباس فرمات کے بیں اس کیا ہا ہے جکا ہی دونہ اس وقت تک چھوڑ دے جب چیض آبا ہے کھر اس سے نہا لے تب ایک طلاق دے۔

عدت کا زمانہ مطلقہ عورت کو خاوند کے گھر گزارنے کا تھم دینا اس مصلحت سے ہے کہ ممکن ہے اس مدت میں اس کے خاوند کے خیالات بدل جا کیں طلاق دینے پرنادم ہوؤل میں لوٹا لینے کا خیال پیدا ہوجائے اور پھر رجوع کر کے دونوں میاں ہوی امن وامان سے گزارا کرنے گئیں نیا کام پیدا کرنے سے مراد بھی رجعت ہے۔ اس بنا پر بعض سلف اور ان کے تابعین مثلاً حضرت امام احمد بن ضبل وغیرہ کا فد ہب ہے کہ مہتو تہ یعنی وہ عورت جس کی طلاق کے بعد خاوند کور جعت کا حق باتی نہ رہا ہواس کے لئے عدت گزار نے کے زمانے تک مکان کا دینا

خاوند کے ذمر نہیں ای طرح جس عورت کا خاوند فو ملت ہوجائے اسے بھی رہائٹی مکان عدت تک کے لئے دینااس کے وارثوں پرنہیں ان کی اعتادی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس فہر بیرضی اللہ عنہا والی حدیث ہے کہ جب ان کے خاوند حضرت ابوعمر بن حفص نے ان کو تیسری آخری طلاق دی تھی تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑ ہے جو بھیج طلاق دی تھی تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑ ہے جو بھیج دیئے تھے کہ بیتم ہماری خوراک ہے بیرہت ناراض ہو کیں اس نے کہا بگرتی کیوں ہو؟ تہمارا نفقہ کھانا پینا ہمارے ذمہ نہیں ۔ بیرسول اللہ عقائلہ کے پاس آکی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا نفقہ اس پرنہیں ۔ مسلم میں ہے نہ تیرے رہے ہے کا گھر اور ان سے فرمایا کہ تم ام شریک کے گھر کی باس آئی عدت کا زمانہ گزارؤوہ ایک نامینا آئی عدت کا زمانہ گزارؤوہ ایک نامینا آئی عدت کا زمانہ گزارؤوہ ایک نامینا آدی میں ہے نہ تیرے میداللہ ابن ام مکتوم کے ہاں اپنی عدت کا زمانہ گزارؤوہ ایک نامینا آدی ہوں آرام سے اپنے کپڑے بھی رکھ سکتی ہو۔

منداحمد میں ہے کہ ان کے خاوند کو تصنور نے کی جہاد پر بھیجا تھاانہوں نے وہیں سے انہیں طلاق بھیج دی ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارے گھرسے چلی جاؤ' انہوں نے کہانہیں جب تک عدت ختم نہ ہوجائے میرا کھا نا بینا اور دہنا سہنا میر نے فاوند کے ذمہ ہے' اس نے انکار کیا' آخر حضور کے پاس بیہ معاملہ پہنچا جب آپ کو معلوم ہوا کہ بیآ خری تیسری طلاق ہے جب آپ نے حضرت فاطمہ ہے نے فرمایا نان نفقہ گھر بارخاوند کے ذمہ اس صورت میں ہے کہ اسے حق رجعت حاصل ہو جب بینہیں تو وہ بھی نہیں' تم یہاں سے چلی جاؤ اور فلاں عورت کے گھر اپنی عدت گزارو پھر فرمایا وہاں تو صحابہ گل آمدور فت ہے' تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت کا زمانہ گزارو وہ نابینا ہیں تہمہیں در کھینہیں سکتے الحبر انی میں عدت گزارو پھر فرمایا وہاں تو صحابہ گل آئی بہن تھیں ان کے فاوند کخر ومی قبیلہ کے تصطلاق کی خبر کے بعدان کے فقہ طلب کرنے پر عبر سے بید مورت کے کہا ہے اور حضور کے فرمان میں بیمی مروی ہے کہ جب عورت کو وہ طلاق مل جائے جس کے بعدوہ اپنے اگلے خاوند پر حرام ہوجاتی ہے جب تک دوسرے سے نکاح اور پھر چھوٹ چھٹاؤنہ ہوجائے تو اس صورت میں عدت کا تان نفقہ اور بے کا مکان اس کے خاوند کے ذمہ نہیں۔

فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَ فَامْسِكُوْهُنَّ مِمَعُرُوفِ آوَ فَارِقُوهُنَّ مِمَعُرُوفِ

وَآشِهِ دُوا دَوَى عَدْلِ مِنْكُمُ وَآقِيْمُوا الشَّهِ اَدَةَ بِلَهِ ذَلِكُمُ

يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرُ وَمَنْ يَتَوَقَّلُ اللهَ يَجْعَلُ لِلْهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ الله يَجْعَلُ لَلهُ مَخْرَجًا الله وَالْيُوْمِ اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ المِرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِيُحَلِّ الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ المَرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِيُحَلِّ الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالِغُ المَرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِيُحَلِّ الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله قَدُولُهُ عَدْرًا الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله عَالِغُ المَرِهِ قَدْ جَعَلَ الله فِي اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله عَلْمَ الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله عَلْمَ اللهِ قَلْمُو حَسْبُهُ إِنَّ الله عَلَاهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله عَلَى اللهِ قَلْمُ وَحَسْبُهُ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ قَلْمُ وَحَسْبُهُ اللهُ ال

پس جب بیعورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پینی جائیں تو آئییں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دویاد ستور کے مطابق انہیں الگ کر دواور آپس میں سے دوعا دل مخصوں کو گواہ کرلواور اللہ کی رضا مندی کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دؤیہی ہے وہ جس کی تھیجت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور جو مختص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے 0 اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہواور جو مختص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کانی ہوگا' اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا' اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے 0

تفسيرسورهٔ طلاق - پاره ۲۸

عالمی قانون : 🖈 🖈 (آیت:۲-۳) ارشاد ہوتا ہے کہ عدت والی عورتوں کی عدت جب پوری ہونے کے قریب پینی جائے توان کے فاوندول کو جائے کددو باتوں میں سے ایک کرلیس یا تو انہیں بھلائی اور سلوک کے ساتھ اپنے ہی نکاح میں روک رکھیں لینی طلاق جودی تھی

اس سے رجوع کر کے با قاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں یا نہیں اور طلاق دے دیں لیکن برا بھلا کم بغیر کالی گلوج دیتے بغیر سرزنش اور

ڈانٹ ڈپٹ بغیر بھلائی اچھائی اورخوبصورتی کے ساتھ - (یہ یادر ہے کہ رجعت کا اختیار اس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہویا دو ہوئی

ہوں) پھر فرماا ہےا گر رجعت کاارادہ ہواور رجعت کرویعن لوٹالوتواس پر دوعا دل مسلمان گواہ رکھلو۔ابودا و داوراورابن ماجبہ میں ہے کہ حضرت عمران بن حمين رضى الله تعالى عند سے دريافت كيا كيا كمايك فخض اپني بيوى كوطلاق ديتا ہے پھراس سے جماع كرتا ہے نہ طلاق پر گواہ ركھتا

ے ندر جعت پرتو آپ نے فر مایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا۔ طلاق پر بھی گواہ رکھنا جا ہے اور رجعت پر بھی

اب دوبارہ ایسانہ کرنا-حضرت عطاء رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں نکاح طلاق رجعت بغیر دوعا دل کواہوں کے جائز نہیں جیسے فرمان خداہے ہاں

مجوری ہوتو اور بات ہے پھر فرما تاہے گواہ مقرر کرنے کا اور تچی شہادت دینے کا حکم انہیں ہور ہاہے جواللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہوں'

خدا کی شریعت کے پابنداورعذاب آخرت سے ڈرنے والے ہوں-حضرت امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں رجعت پر گواہ رکھنا واجب

ے گوآپ سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے ای طرح نکاح پر گواہ رکھنا بھی آپ واجب بتلاتے ہیں ایک اور جماعت کا بھی بھی قول ہے۔

اس مئلہ کو ماننے والی علاء کرام کی جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ رجعت بغیر زبانی کے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ گواہ رکھنا ضروری ہے اور جب تک

زبان سے نہ کے گواہ کیے مقرر کئے جائیں گے پھر فرما تا ہے کہ جو خص احکام خدا بجالائے اس کی حرام کردہ چیزوں سے پر ہیز کرے اللہ تعالیٰ

اں کے لئے خلصی پیدا کردیتا ہے۔ایک اور جگہ ہے کہ اس طرح رزق پہنچا تا ہے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو-

منداحمد میں ہے حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی

پر فرمایا اے ابوذر!اگرتمام لوگ صرف اسے ہی لے لیں تو کافی ہے پھر آپ نے بار باراس کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ مجھے اونگھ آنے کی پھرآپ نے فرمایا ابوذرائم کیا کرو کے جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا؟ جواب دیا کہ میں اور کشادگی اور رحت کی طرف جلا

جاؤں گا لیعنی مکہ شریف کؤو ہیں کا کبوتر بن کررہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کرو کے جب تمہیں وہاں سے بھی نکالا جائے؟ میں نے کہا

شام کی پاک زمین میں چلا جاؤں گا فرمایا جب شام سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا حضور خدا کی تتم جس نے آپ کوحت کے

ساتھ پنیمر بنا کر بھیجا ہے پھرتو اپنی تلوارا پنے کندھے پرر کھ کرمقابلہ پراتر آؤں گا آپ نے فرمایا کیا میں تخیے اس سے بہتر ترکیب بتلاؤں؟ میں نے کہاہاں حضور ضرورار شاد ہو۔ فرمایاستتارہ اور مانتارہ اگر چیشی غلام ہو۔ این ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنفرات بین كرقرآن كريم مين بهت بى جامع آيت إنَّ اللهُ يَأْمِرُ بالْعَدُل وَالْإِحْسَان باورسب سے زياده كشاد كى كاوعده اس

آیت و من یتق الله الخ ایس ب منداحد میں فرمان رسول ب که جوخص بکثرت استغفار کرتار ب الله تعالی اسے برغم سے نجات اور ہر تنگی سے فراخی دے گا اورا کی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں کا سے خیال و گمان تک نہ ہو-حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ و نیا اور آخرت کے ہرکرب و بے چینی سے نجات دے گا۔ رہی رحمة الله علیه فرماتے ہیں لوگوں پر جو کام بھاری ہواس پر آسان موجائے گا-

حفرت عکر منقر ماتے ہیں مطلب میہ ہے کہ جو محض اپنی ہوی کو اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے گا اللہ اسے نکاسی اور نجات دے گا ابن مسعود ا وغیرہ سے مردی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اگر چاہے دے اگر نہ چاہے نہ دے - حضرت قادہ فرماتے ہیں تمام امور کے شبہ سے اور موت کی تکلیف سے بیا لے گااور روزی الی جگہ ہے دے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہو-حضرت سدی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں یہاں اللہ سے ڈرنے

کے بین معنی ہیں کہ سنت کے مطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق رجوع کرے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عوف بن مالک انتجی رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے کو کفار گرفتار کرکے لے گئے اور انہیں جیل خانہ میں ڈال دیا' ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے اور انہیں جیل خانہ میں ڈال دیا' ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے اور اللہ خانہ بیٹے کی حالت اور حاجت مصیبت اور تکلیف بیان کرتے رہے' آپ انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتے اور فرماتے عنقریب اللہ تعالی ان کے چھٹکارے کی سیسین کم بنا ہوئے دان کے جوان کے بیٹے دشمنوں میں سے نکل بھا گئر راستہ میں دشمنوں کا کہوں کار یون کار یوز ل گیا جے اپنے ساتھ ہنکالا کے اور بکریاں لئے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچ' پس بیر آیت اثری کہ مقی بندوں کو خدانجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی ہنہ ہو ہاں سے اسے روزی پہنچا تا ہے۔

جواللد كاالله الله الله كا: كله به ابن الى حاتم كى حديث مين به جوفض برطرف سے منج كرالله كا بوجائے الله اس كى برمشكل ميں اسے كفايت كرتا ہے اور بے كمان روزيال ديتا ہے اور جوخدا سے بٹ كردنيا بى كا بوجائے الله بھى اسے اس كى طرف سونب ديتا ہے۔

مندا جمر میں ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ابن عباس ضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچے بیٹے ہوئے تھے جو آپ نے فرمایا ہی جس جمہیں چند با تیں سکھا تا ہوں' سنوتم اللہ کو یا در کھوہ جمہیں یا در کھے گا'اللہ کے احکام کی حفاظت کروتو اللہ کو اپنی بال بلکہ اپنی سامنے پاؤ کے جب بچھ مانگنا ہواللہ بی سے ما گو جب مد دطلب کرنی ہوا ہی ہے موکر تجھے کوئی نقصان پنچا ناچا ہیں تو بھی نہیں پنچا سکتے اگر کو منظور نہ ہوتو ذرا سابھی نفع نہیں پنچا سکتی اور اس طرح سارے کے سارے جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پنچا ناچا ہیں تو بھی نہیں پنچا سکتے اگر تقدیم ہیں نہ کھا ہوتو ، قالمیں اٹھ چکیں اور صحیفے خشک ہوگے۔ تر فدی ہیں بھی بیحد ہے ہا مام تر فدی رحمۃ اللہ علیہ اسے حس صحیح کہتے ہیں مسلم احمد کی ایک اور حدیث میں ہو جائے اور کا م شکل مسلم اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے تو بہت ممکن ہے کہوہ تی ہیں پر جائے اور کا م شکل ہوجائے اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے اللہ تعالی اور احکام جس طرح اور جیسے چا ہے اپنی مخلوق میں پورے کرنے والا اور اچھی طرح جاری کی جو جائے اور جو اپنی حاجت اللہ تعالی ایس نے اندازہ مقرد کیا ہوا ہے۔ جیسے اور جیسے چا ہے اپنی مخلوق میں پورے کرنے والا اور اچھی طرح جاری کی جو جائے اور جو اپنی حاجت کے اللہ تعالی اور احکام جس طرح اور جیسے چا ہے اپنی مخلوق میں پورے کرنے والا اور انہی طرح جاری کی اندازے مقرد کیا ہوا ہے۔ جیسے اور جو گوٹ شک یو عِندہ کی ہوئے کہا ہوئے اندازہ مقرد کیا ہوا ہے۔ جیسے اور جو گوٹ شک یو عِندہ کی ہوئے کہا ہوئے کی ہوئے کہا ہی نہانہ اور کیا ہوا ہے۔ جیسے اور جو گوٹ شک یو عِندہ کی ہوئے کہا ہوئی کی ہوئے کا اس نے اندازہ مقرد کیا ہوا ہے۔ جیسے اور جو گوٹ شک یو عِندہ کی ہوئے کہا ہوئے کا اس نے اندازہ مقرد کیا ہوا ہے۔ جیسے اور جو گوٹ شک یو عِندہ کہ بھی کی ہوئے کہا ہوئے کیا ہوئی کی ہوئے کہ کی ہوئے کہ اس کے بی سے اس کے اندازے کی ہوئے کہ کو بھی ہوئے کی ہوئے کہ کو بھی کی ہوئے کہ کو بھی کی ہوئے کہ کی ہوئے کو بھی ہوئے کی ہوئے کو ان جو کے کو بھی ہوئے کی کی ہوئے کے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہو

تہاری عورتوں میں سے جوعورتیں چیف سے نا امید ہوگئ ہول اگر تہیں شبہ ہوتو ان کی عدت تین میننے ہاور ان کی بجی جنہیں ابھی چیف آ نا شرد ی بنی نہ ہوا ہواور عالمہ عورتوں کی مدت ان کے بچ کا پیدا ہوجانا ہے اور جوخف اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہرکام میں آ سانی کردے گا کی بیالہ کا تھم ہے جواس نے تہادے پاس بھجا ہے اور جوخف اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دورکردے گا اور اسے ہوا ہماری اجردے گا ©

مسائل عدت: ﷺ ﴿ آیت: ۵) جن بڑھیا عورتوں کے بوجہ پی بڑی عمر کے ایام بند ہو گئے ہوں ان کی عدت یہاں بتلا کی جاتی ہے کہ تین مہینے کی عدت گزاریں جیسے کہ ایام والی عورتوں کی عدت تین حیض ہے طلاحظہ ہوسورۂ بقرہ کی آیت'ای طرح وہ لڑکیاں جواس ممرکونہیں پنچیں کہ انہیں کپڑے آئیں ان کی عدت بھی یہی تین مہینے تکی'ا گرتہہیں شک ہو۔اس کی تفسیر میں دوقول ہیں ایک تو یہ کہ خون دیکھے لیں اور تنہیں شیرگزرے کہ آیا حیض کا خون ہے یا استخاصہ کی بیاری کا۔

زیادہ ظاہر ہے اس کی دلیل بیردایت بھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب ؒنے کہا تھا یا رسول اللہ ابہت ی عورتوں کی عدت ابھی بیان نہیں ہو گی اس کے جواب میں بیآ بت اتری پھر حالمہ کی عدت بیان فر مائی کہ وضع حمل اس کی عدت ہے کہا تھا یا مدائر کیاں 'بوڑھی بڑی عورتیں اور حمل والی عورتیں اس کے جواب میں بیآ بت اتری پھر حالمہ کی عدت بیان فر مائی کہ وضع حمل اس کی عدت ہے کہ طلاق یا خاوند کی موت کے ذرای در بعد ہی ہوجائے 'جیسے کہ اس آ بیر کر بھر کے الفاظ ہیں اورا حادیث نبویہ ہے اور جمہور علاء سلف وخلف کا قول ہے ہاں حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ کی آ بت اور اس آ بت کو ملا کر ان کا فتو کی سے کہ ان دونوں میں سے جوزیادہ در میں ختم ہووہ عدت بیگر ارب یعنی اگر بچہ تین مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو تین مبینے کی عدت ہے اور تین مہینے گرز رکھے اور کی نہیں ہوا تو نیج کے ہونے تک عدت ہے۔

دوسراقول سے ہان کی عدت کے علم میں مہیں شک باقی رہ جائے اورتم اسے نہ بچان سکوتو تین مہینے یا در کولؤ بدو سراقول بی

مسیح بخاری شریف میں حضرت ابوسلم " سے روایت ہے کہ ایک مخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور اس وقت حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند بھی وہیں موجود تھے اس نے سوال کیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا نتو کی ہے جے اپنے خاوند کے انتقال کے بعد چالیسویں دن بچہ ہوجائے آپ نے فر مایا دونوں عدتوں میں سے آخری عدت اسے گزار نی پڑے گی بعنی اس صورت میں تمین مہینے کی عدت اس پڑے ابوسلمہ نے کہا قرآن میں جو ہے کہ حمل والیوں کی عدت بچہ کا ہوجانا ہے 'حضرت ابو ہریر ہ نے فر مایا یعنی میرا بھی بھی نوگی ہوں نوگی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس وقت اپنے غلام کریب کوام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤان سے میسکلہ بوچہ آؤ وامہوں نے فر مایا سیعہ اسلمیہ سے کے اور بیاس وقت امید سے تھیں' چالیس راتوں کے بعد بچہ ہوگیا اس وقت نکاح کا پیغام آئیا اور

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نکاح کر دیا' ما نگا ڈالنے والوں میں حضرت ابوالسنابل بھی تنے' میہ حدیث قدر بےطوالت کے ساتھ اور

کتابوں میں بھی ہے۔

حضرت عبدالله بن عتبہ بنے حضرت عمر بن عبدالله بن ارقم زہری گولکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں اوران ہے ان کا واقعہ دریافت کر کے انہیں لکھ بھیجیں ' یہ گئے دریافت کیا اور لکھا کہ ان کے خاوند حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ تھے یہ بدری صحابی تنے ججة الوداع میں فوت ہو گئے اس وقت برحمل سے تھیں تھوڑ ہے ہی دن کے بعد انہیں بچہ پیدا ہو گیا ، جب نفاس سے پاک ہو کیں تو اچھے کپڑے پہن کر بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ کئیں' حضرت ابوالسنابل بن بعلک جب ان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں و کی کر کہنے گلےتم جواس طرح بیٹھی ہوتو کیا نکاح کرنا چاہتی ہو'واللہ تم نکاح نہیں کرسکتیں جب تک کہ چار مہینے دس دن نہ گز رجا کیں-میں بین کر جا دراوڑ ھحضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے بیدستلہ بوچھا آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہوتے ہی تم عدت سے نکل تحکیٰں'اب مہیں اختیار ہے اگر جا ہوا پنا نکاح کرلو(مسلم)

صحیح بخاری میں اس آیت کے تحت میں اس حدیث کے وار د کرنے کے بعد ریکھی ہے کہ حضرت محمد بن سیرینُ ایک مجلس میں تھے جہاں حفزت عبدالرحمٰن بن ابویعلیٰ رحمۃ الله علیہ بھی تھے جن ک تعظیم و تکریم ان کے ساتھی بہت ہی کیا کرتے تھے'انہوں نے حاملہ کی عدت آ خری دوعدتوں کی معیاد ہلائی' اس پر میں نے حضرت سبیعہ ٌ والی حدیث بیان کی اس پرمیر بے بعض ساتھی مجھے ٹھو کے لگانے لگے۔ میں نے کہا پھرتو میں نے بڑی جرأت کی اگر عبداللہ پر میں نے بہتان باندھا حالانکہ وہ کوفیہ کے کونے میں زندہ موجود ہیں۔پس وہ ذراشر ما گئے اور کہنے لگے لیکن ان کے چیاتو پنہیں کہتے ۔ میں حضرت ابوعطیہ ما لک بن عامر سے ملاانہوں نے مجھے حضرت سبیعہ والی حدیث بوری سائی میں نے کہاتم نے اس بابت حضرت عبداللہ ہے بھی کچھسا ہے؟ فرمایا بیحضرت عبداللہ کہتے تھے آپ نے فرمایا کیاتم اس پرختی کرتے ہواور رخصت نہیں دیتے؟ سور و نساء قصری لیعنی سور و الطلاق سور و نساء طولی کے بعد اتری ہے اور اس میں فرمان ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے-ابن جربرییں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ملاعنہ کرنا چاہے میں اس سے ملاعنہ کرنے کوتیار ہوں لعنی میرے نتوے کے خلاف جس کا نتوی ہومیں تیار ہوں کہ وہ میرے مقابلہ میں آئے اور جموٹے پر خدا کی لعنت کی دعا کرے ' میرافتو کی بیہ ہے کہ تمثل والی کی عدت بچے کا پیدا ہو جانا ہے' پہلے عام حکم تھا کہ جن عورتوں کے خاوند مرجا کیں وہ چار مہینے دس دن عدت گزاریں اس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کے حمل والیوں کی عدت بچے کا پیدا ہو جانا ہے' پس بیورتیں ان عورتوں میں سے مخصوص ہو کئیں' اب مسلہ یہی ہے کہ جس عورت کا خاوند مرجائے اور وہمل سے ہوتو جب حمل سے فارغ ہوجائے عدت سے نکل گئی۔

ابن الی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعودٌ نے بیاس ونت فر مایا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللّه عنه کا فتو کی یہ ہے کہ اس کی عدت ان دونوں عدتوں میں سے جوآ خری ہووہ ہے-منداحد میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ عظیم سے ہوتا کہ حمل والیوں کی عدت جووضع حمل ہے بیتین طلاق والیوں کی عدت ہے یا فوت شدہ خاوند والیوں کی'آپ نے فرمایا دونوں کی'بیرحدیث ہت غریب ہے بلکم مکر ہے اس لئے کہ اس کی اساد میں تنی بن صباح ہے اوروہ بالکل متروک الحدیث ہے لیکن اس کی دوسری سندیں بھی ہیں۔ پھر فرما تا ہے اللہ تعالی متقبوں کے لئے ہرمشکل ہے آسانی اور ہر تکلیف سے راحت عنایت فرمادیتا ہے بیاللہ کے احکام اوراس کی پاک شریعت ہے جوایت رسول کے واسطے سے تہاری طرف اتار رہائے اللہ سے ڈرنے والوں کواور چیزوں کے ڈرسے اللہ تعالیٰ بچالیتا ہے اوران کے تھوڑ ہے مل پر بڑاا جردیتا ہے۔



تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہوہ ہاں ان طلاق والی عورتوں کو بھی بیا و اور انہیں تک کرنے کے لئے تکلیف نہ پنچا و اور اگریمل ہے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرج دیے رہا کر و بھر اگر تم ہار کہ ہے ہیں دورہ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دواور با ہم مناسب طور پرمیشورہ کرلیا کر واور اگر تم آپس پیدا ہو لے انہیں خرج کرنا چاہئے اور جس پراس کے رزق کی تکی کا ٹی ہوا ہے چاہئے کہ جو میں مختل کر دوتو اس کے کہنے ہے کوئی اور دورہ چائے گی ۔ کشادگی واللہ تکلیف نہیں دیتا مگراتی ہی جتنی طاقت اے دے رکھی ہے اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی کی جو اللہ تعالی تو ہے کہ واللہ تکلیف نہیں دیتا مگراتی ہی جتنی طاقت اے دے رکھی ہے اللہ تعالی تھی کے بعد آسانی میں ہے۔

طلاق کے بعد بھی سلوک کی ہدایت: ہمینہ ہمین (آیت: ۲-۷) اللہ تعالی اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت کے گزرجانے تک اس کے رہنے سنے کواپنا مکان دے بیچگہ اپنی طاقت کے مطابق ہے بیہاں تک کہ حضرت قادہ فرماتے ہیں اگر زیادہ وسعت نہ ہوتو اپنے ہی مکان کا ایک کوندا ہے دے دے اسے تکلیفیں پہنچا کراس قدر ننگ نہ کرو کہوہ مکان چھوڑ کر چلی جائے یا جم سے چھوٹنے کے لئے اپنا حق مہر چھوڑ دے یا اس طرح کہ طلاق دی ویکھا کہ دوایک روز عدت کے رہ گئے ہیں رجوع کا اعلان کر دیا بھر طلاق دے دی اور عدت کے لئے اپنا حق مہر چھوڑ دے یا اس طرح کہ طلاق دی دوایک روز عدت کے رہ گئے ہیں رجوع کا اعلان کر دیا بھر طلاق دے دی اور عدت کے دیا تھے۔

پھرارشاد ہوتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت حمل ہے ہوتو پچے ہونے تک اس کا نان نقداس کے فاوند کے ذمہ ہے۔ اکثر علاء کا فر مان

ہے کہ بیخاص ان عورتوں کے لئے بیان ہور ہا ہے جنہیں آخری طلاق دے دی گئی ہو'جس ہے رجوع کرنے کا حق ان کے فاوندوں کو نہ ر ہا

ہواس لئے کہ جن سے رجوع ہوسکتا ہے ان کی عدت تک کا خرج تو فاوند کے ذمہ ہے ہی اور حمل سے ہوں تب بھی اور بے حمل ہوں تو بھی اور و رسم ان کی عدت کا حق حاصل ہے کیونکہ او پر بھی انہی کا بیان تھا'ا ہے دوسرے حضرات علاء فرماتے ہیں بی تھم بھی انہیں عورتوں کا بیان ہور ہا ہے جن سے رجعت کا حق حاصل ہے کیونکہ او پر بھی انہی کا بیان تھا'ا ہے الگ اس لئے بیان کر دیا کہ عموماً حمل کی مدت لمی ہوتی ہے تو کوئی بیٹ بھی بیٹھے کہ عدت کے زمانے جتنا نفقہ تو ہمارے ذمہ ہے پھر نہیں اس لئے ساف طور پر فرما دیا کہ رجعیت والی طلاق کے وقت اگر عورت حمل ہے ہوتو جب تک بچر نہواس کا کھلانا پلانا خاوند کے ذمہ ہے پھر اس میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ خرج اس کے لئے حمل کے لئے ہے' امام شافعی وغیرہ سے دونوں قول مروی ہیں اور میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ خرج اس کے لئے حمل کے لئے ہے' امام شافعی وغیرہ سے دونوں قول مروی ہیں اور اس بھی جاتے ہے امام شافعی وغیرہ سے دونوں قول مروی ہیں اور اس بنا پر بہت سے فروی مسائل میں بھی اختلاف رونم اہوا ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ جب بیہ مطلقہ عورتیں حمل سے فارغ ہوجا کیں تو اگرتمہاری اولا دکووہ دودھ پلا کیں تو تہمیں ان کی دودھ پلائی دینی چاہئے - ہاں عورت کواختیار ہے خواہ دودھ پلائے یانہ پلائے لیکن اول دفعہ کا دودھ اسے ضرور پلانا چاہے گو پھر دودھ نہ پلائے کیونکہ عمو ہا بچہ ک ز ندگی اس دودھ کے ساتھ وابستہ ہے تو اگر وہ بعد میں بھی دودھ پلاتی رہے تو ماں باپ کے درمیان جواجرت طے ہو جائے وہ آدا کرنی چاہے' تم میں آئیں میں جوکام ہوں وہ بھلائی کے ساتھ با قاعدہ دستور کے مطابق ہونے چاہئیں' ندیداس کے نقصان کے در پے رہے نہ وہ اسے ایذا پہنچانے کی کوش کرے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کا تُضَارَّ وَ الِدَةٌ بِوَ لَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ بِعِنَ بِحِرَ کے بارے میں نہاس کی ماں کوشرر پہنچایا جائے نہاس کے باپ کو۔ پھر فرما تا ہے آگر آئیں میں اختلاف بڑھ جائے مثلاً لڑکے کا باپ کم دینا چاہتا ہے جواس کی ماں کو منظور فہیں یا ماں زاکد ما گئی ہے جو باپ پرگران ہے اور موافقت نہیں ہوسکتی' دونوں کسی بات پر رضا مند نہیں ہوتے تو اختیار ہے کہ کی اور دایہ کو دیں ہے۔ دیں۔ ہاں جواور دایہ کو دیا جانا منظور کیا جاتا ہے آگراسی پراس بچہ کی ماں رضا مند ہوجائے تو زیادہ ستحق بھی ہے۔

 ہمیں روزی دے- دعاکر کے انھیں قودیکھا کہ ہنڈیا گوشت سے پر ہے تنور میں روٹیاں لگ رہی ہیں اور چکی سے برابرآ ٹا ابلا چلاآ تا ہے-اسخ میں میاں بھی تشریف لائے بوچھا کہ میرے بعد تمہیں کچھ ملا؟ بیوی صاحب نے کہا ہاں ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ عطافر مادیا' اس نے جا کرچکی کے دوسرے پاٹ کواٹھالیا۔ جب حضور سے بیدا قعہ بیان ہوا تو آپ نے فرمایا اگروہ اسے نہاٹھا تا تو قیامت تک بیچکی چلتی ہی رہتی۔

## وَكَايِّنَ مِّنَ قَرْيَةٍ عَتَتَ عَنَ آمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا هَدِيدًا 'قَعَذَ بَنْهَا عَذَابًا تَكُرُّا ۞ فَذَاقَتُ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ هَدِيدًا 'قَعَذَ بَنْهَا عَذَابًا تَكُرُّا ۞ فَذَاقَتُ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ آمْرِهَا حُسْرًا ۞ آعَتَ الله لَهُ مُعْمَعَذَابًا شَدِيدًا فَا تَقْوُل الله يَاولِي الْآلْبَابِ إِلَّذِيْنَ المَنُولَةُ قَدْ آئَزَلَ الله الله النَّيْكُمُ ذِكْرُكُ

بہت کہتتی والوں نے اپنے رب کے محم اوراس کے رسولوں سے سرتا ٹی کی 'ہم نے بھی ان سے بخت حساب کیا اور ان دیکھی آفت ان پر ڈال دی 🖰 کہی انہوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھ لیا اور انجام کا ران کا خسارہ ہی ہوا' ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب مہیا کرر کھا ہے کہی اللہ سے ڈروا سے محتل مندامیان والو ابقین اللہ اپنے کرتوت کا وبال چکھ لیا اور انجام کا ران کا خسارہ ہی ہوری ہے 🔾

شریعت پر چلنا ہی --- روشن کا انتخاب ہے: 🌣 🌣 (آیت: ۸-۱۰) جولوگ اللہ کے امر کا خلاف کریں اس کے رسول کونہ ما نیس اس ک شریعت پر نہ چلیں انہیں ڈاٹنا جار ہاہے کہ دیکھوا گلے لوگوں میں ہے بھی جواس روش پر چلے وہ تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے سرت**ا بی سرشی ا**ور تكبركيا علم اللي اوراتباع رسول سے بے پروائي برتی "آخرش انہيں سخت حساب ديناپر ااورائي بدكرداري كامره چكمناپرا-انجام كارنقسان اٹھایا'اس وقت نادم ہونے کیے کیکن اب ندامت کس کام کی؟ پھر دنیا کے ان عذابوں سے ہی اگر پلا پاک ہوجا تا تو جب بھی ایک ہات تھی' نہیں پھران کے لئے آخرت میں بھی سخت ترعذاب اور بے پناہ مار ہے اب اے سوچ سجھ والو انتہمیں جا ہے کہ ان جیسے نہ بنواوران کے انجام ے عبرت حاصل کرو-اے تھمندایماندارو!اللہ نے تہاری طرف قرآن کریم نازل فرمادیا ہے ذکر کے مرادقرآن ہے جیے اور جگہ فرمایا إنّا نَحُنُ نَرَّلْنَا الذِّكُرَائِعُ ، بم في اس قرآن كونازل فرمايا اوربم بى اس كى حفاظت كرف والع بين او ابعضول في كها ب ذكر سعم او يهال رسول ب چنانچه ساته اى فرمايا ب رَسُولًا توبيدل اشتمال ب چونك قرآن كے پنجانے والے رسول اللہ علق اى بين تواس مناسب ے آپ کولفظ ذکر سے یاد کیا گیا۔حضرت امام ابن جریز جمی اسی مطلب کودرست بتلاتے ہیں پھررسول کی حالت بیان فرمائی کہوہ خدا کی واضح اورروش آیتی پڑھ ساتے ہیں تا کہ مسلمان اندھروں سے نکل آئیں اورروشنیوں میں پہنچ جائیں - جیسے اور جگہ ہے کِتاب اَنْزَلْنَاهُ اِلْيَكَ الْخ 'اس كتاب كومم نے مجھے دیا ہے تاكہ تو لوگوں كو تاريكيوں سے روشنى ميں لائے۔ايك اور جگد ارشاد ہے اللّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امَنُوا الخ 'الله ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتا ہے یعنی کفرو جہالت سے ایمان وعلم کی طرف چنانچہ اورآیت میں الله تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ وحی کونور فرمایا ہے کیونکہ اس سے مدایت اور راہ راست حاصل ہوتی ہے اورای کا نام روح بھی رکھا ے كونكماس سے داول كوزندگى ملتى بے چنانچدارشاد بارى بو كذالك أوْ حَيْنَا إلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِى بِهِ مَنُ نَّشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِّى اِلْي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ سَورة شوری ۵۲ مین ہم نے ای طرح تیری طرف این حکم سے روح کی وحی کی تونہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے جاکین ہم نے اسے

نورکردیاجس کے ساتھ ہم اپنے جس بندے کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں یقینا توضیح اور کچی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ پھرایما نداروں اور نیک اعمال والوں کابدلہ بہتی نہروں والی بینٹلی کی جنت بیان ہواہے جس کی تغییر بار ہاگز رچکی ہے۔

## رَسُولاً يَتْكُواْ عَلَيْكُوْ الْتِ اللهِ مُبَيِّنْتِ لِيُخْرِجُ الَّذِيْنَ الْمَثُواْ وَعَمِلُوا السَّلِحْتِ مِنَ الطَّلِحْتِ الْمَثَلِ اللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدَخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ لَ طِلِدِيْنَ فِيهَا الْاَنْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهَ الذِي تَحْلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حیرت افزاشان و والجلال: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ [ آیت: ۱۲) الله تعالی الله قدارت کالمداورا پی عظیم الثان سلطنت کاذکرفر ما تا ہے تا کہ تلوق اس کی عظمت وعرت کا خیال کرے اس کے فرمان کو قدری نگاہ ہے دیکھے اوراس پر عامل بن کراسے خوش کرئے تو فر مایا کرسا توں آسانوں کا خالق الله تعالی ہے جیے حضرت نوع علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تعالکہ مُرو ا کیکف حکیق الله سَبع سَمنوات طِباقا کیا تم نہیں و کیمنے کہ الله یاک نے ساقوں آسان کو کس طرح اور تلے پیدا کیا ہے؟ اور جگہ ارشاد ہے تُستخ که السّموات السّبع وَالْارُضُ وَمَن فِینَهِی معیمین کی مح حدیث میں ہے جو خص ظلم کرکے کی کی ایک بالشت بھرز مین لے لے گا اسے ساقوں زمینوں کا طوق بہنایا جائے گا میں مارہ بھر نہیں ہے کہ محمیمین کی محمود میں ہے جو خص ظلم کرکے کی کی ایک بالشت بھرز مین لے لے گا اسے ساقوں زمینوں کا طوق بہنایا جائے گا میں مراد ہفت اللیم ہان کرد سے بین افراد نہنا میں نہیں ہی ہو اور بلا دلیل قرآن وصدیث کا صریح خلاف کیا ہے۔ سورہ حدید میں آیت ھُو الْاَوْلُ وَالْاَ خِرُاكُ وَ کَنْ مُعرف الله عَلَى کے درمیان ہو وہ کہ اور ان کی دوری کا اوران کی موثان کیا ہے۔ سورہ حدید میں آور بینوں کا اوران کی دوری کا اوران کی موثان کیا جو بی جو ایسان کی ہے پورا بیان ہو وہ کھوان میں اوران کے درمیان ہے کری کے مقابلہ میں ایس بین جید کی لیے چوڑے بہت بورے چیل درمیان ہوارساتوں زمینوں کا دران کے درمیان ہے کری کے مقابلہ میں ایس جید جوڑے بہت بورے چیل میں ایک چھلایو اور جو کھوان میں اوران کے درمیان ہے کری کے مقابلہ میں ایس جیس جید جوڑے بہت بورے چیل میں ایک چھلایو اور۔

ابن جریرٌ میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کروں تو اے نہ مانو گ اور نہ ماننا جھوٹا جاننا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کس شخص نے اس آیت کا مطلب یو جھا تھااس پر آپ نے فر مایا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں کہ جومیں تجھے بتلاؤں گا تو اس کاا نکارکر ہے گا؟ا یک اور روایت میں مروی ہے کہ ہرز مین میں مثل حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کےاوراس زمین کی مخلوق کے ہے اور ابن مثنیٰ والی اس روایت میں آیا ہے ہرا سان میں مثل ابراہیم کے ہے۔ بیہ قی کی کتاب اُلاکسساءُ و الصِّفات میں حضرت ابن عباس رضی القدعنه کا قول ہے کہ ساتوں زمینوں میں سے ہرایک میں نبی ہے مثل تمبارے نبی کے اور آ دم ہیں مثل آ دم کے اور نوح ہیں مثل نوح کے اور ابراہیم ہیں مثل ابراہیم کے اور عیسیٰ ہیں مثل عیسیٰ کے۔ پھرامام بیمیں نے ایک اور روایت بھی ابن عباسؑ کی وارد کی ہےاورفر مایا ہےاس کی اساد سیح ہےلیکن یہ بالکل شاذ ہے ٰابوانشخی جواس کےایک راوی میں میرےعلم میں توان کی متابعت كوئى نېيى كرتا' والله اعلم \_

مخلوق خدا میںغور وخوض: 🖈 🌣 ایک مرسل اور بہت ہی محکر روایت ابن الی الد نیالائے نیں چس میں مروی ہے کہ حضوراً یک مرتبہ صحابہٌ کے مجمع میں تشریف لائے ویکھا کہ سب کسی غور وفکر میں جیب جاپ ہیں' یو چھا ٹیابات ہے؟ جواب ملااللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں' فرمایا ٹھیک ہےمخلوقات پرنظریں دوڑ اؤلیکن کہیں خدا کی بابت غور وخوض میں نہ پڑ جانا' سنواس مغرب کی طرف ایک سفیدز مین ہےاس کی سفیدی اس کا نور ہے یا فرمایا اس کا نوراس کی سفیدی ہے' سورج کاراستہ جالیس دن کا ہے' وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس نے ایک آ نکھ جھیکنے کے برابر بھی بھی اس کی نافر مانی نہیں گی' صحابہؓ نے کہا چھر شیطان ان ہے کہاں ہے؟ فر مایا نہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیطان پیدائھی کیا گیا ہے پانہیں؟ یو چھا کیا وہ بھی انسان ہیں؟ فرمایانہیں حضرت آ دم کی پیدائش کا بھی علمنہیں' الحمد ملد سور ؤ طلاق کی تفسیر بھی پوری ہوئی -

## تفسير سورة التحريم

## يَايِّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مِنَّا اَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ ازْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْكُمْ وَكُذُ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ يَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَإِذْ ٱسَرَّ النَّبِيُّ إِلَّى بَعْضِ آزُوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّأَتْ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفِ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِقَالَتْ مَنْ آنْبَاكُ هَذَّاقًالَ نَبَّالِي الْعَلِيْمُ

به نام التدرخمن ورحيم

تفسيرسورة تحريم \_ پاره ۲۸ والاہے 🔾 شختین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈ النامقرر کردیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے ملم والا اور کامل حکمت والاہے 🔿 اوریاد کر

جب نی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کی اس جب اس نے اس بات کی خبر کردی اور اللہ نے اپنی کواس پر آگاہ کردیا تو نی نے تھوڑی ہی بات تو بتا دی ادر تھوڑی جی ٹال گئے جب ہی نے اپنی اس بیوی کویہ بات جنائی تو وہ کہنے گی اس کی خبر آپ کوئس نے کی کہاسب پچھ جانے والے پوری خبرر کھنے والے اللہ نے

خلت وحرمت الله كے قبضے ميں: ١٠ ١٠ ( آيت: ١-٣) اس سورت كى ابتدائى آيوں كے شان نزول ميں مفسرين كے اقوال يه ميں (۱) بعض تو کہتے ہیں بید حضرت ماریڈ کے بارے میں نازل ہوئی ہے انہیں حضور ؓ نے اپنے اوپر حرام کرلیاتھی جس پریہ آیتیں نازل ہو کہیں۔ نائی میں بدروایت موجود ہے کہ حفرت عا کشاً ورحفرت حفصہ کے کہنے سننے سے ایہ اوا تھا کہ ایک لونڈی کی نسبت آپ نے بیفر مایا تھا اس

پریآ یتی نازل ہوئیں۔ابن جریر میں ہے کہ ام ابراہیم کے ساتھ آپ نے اپنی کی بیوی صاحبہ کے گھر میں بات چیت کی جس پر انہوں نے کہایارسول اللہ!میرے گھر میں اورمیرے بستر پر؟ چنانچیآ پ نے اسے اپنے اوپرحرام کرلیا تو انہوں نے کہایارسول اللہ! حلال آپ پرحرام كييم وجائے گا؟ تو آپ نے قتم كھائى كداب ان سے اس قتم كى بات چيت ندكروں گا'اس پربيآيت اترى-

حضرت زید رضی الله عنه فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سی کا یہ کہد ینا کہ تو مجھ پرحرام بے لغواور فضول ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی الله عنه فرماتے ہیں آپ نے بیفر مایا تھا کہ تو مجھ پرحرام ہے اللہ کی قتم میں تجھ سے صحبت داری ندکروں گا-حضرت مسروق فرماتے ہیں پس حرام کرنے کے باب میں تو آپ پرعتاب کیا گیا اور تسم کے کفارے کا حکم ہوا۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے حضرت عمر رضی التدعنهما سے دریافت کیا کہ بید دونو عورتیں کون تھیں؟ فر مایاعا کشداور حفصہ رضی التدعنهما – اورابتدائے قصہ ام ابراہیم قبطیہ کے بارے میں ہوئی -حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی باری والے دن حضوراً ن سے ملے تھے۔جس پرحضرت حفصہ "کورنج ہوا کہ میری باری کے دن میرے گھر اور میرے بستر پر؟ حضور یے انہیں رضا مندکرنے اور منانے کے لئے کہددیا کہ میں اسے اپنے او پرحرام کرتا ہوں'اہتم اس واقعہ کا ذکر کسی سے نہ کرنالیکن حضرت حفصہ ؓ نے حضرت عائشہؓ سے واقعہ کہددیا۔اللہ نے اس کی اطلاع اپنے نبی کو دے دی

اور یکل آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ نے کفارہ دے کراپی قتم توڑ دی اوراس لونڈی سے ملے جلے۔ بیوی مالونڈی کوحرام کہنے پر کفارہ: ای واقعہ کودلیل بنا کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ جو کیے فلاں چیز مجھ پرحرام ہا ہے تم کا کفارہ دینا جا ہے۔ ایک مخص نے آپ سے یہی مسلہ پوچھا کہ میں اپنی عورت کواپنے او پرجرام کرچکا ہوں تو آپ نے فرمایاوہ

تجھ پرحرامنہیں' کفارہ سب سے زیادہ سخت تو راہ ملنه غلام آ زاد کرنا ہے۔ امام احمداور بہت سے فقہاء کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی یالونڈی یا کسی کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیز کواپنے او پرحرام کر لے تو اس پر کفارہ واجب ہوجاتا ہے۔ امام شافعیؓ وغیرہ فرماتے ہیں صرف بیوی اور لونڈی کے حرام کرنے پر کفارہ ہے کسی اور پڑہیں اور اگر حرام کہنے سے نیت طلاق کی رکھی تو بیٹک طلاق ہو جائے گئ اس طرح لونڈی کے بارے میں اگر آزادگی کی نیت حرام کالفظ کہنے ہے رکھی ہے تو وہ آزاد ہوجائے گی-(۲) ابن عباس ہے مروی ہے کہ یہ آیت اس عورت کے

باب میں نازل ہوئی ہے جس نے اپنانفس آنحضرت عظیم کو ہد کیا تھا لیکن پیغریب ہے بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا اتر نا آپ کے شہدحرام کر لینے پرتھا۔ (۳) صحیح بخاری میں اس آیت کے موقع پر کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رسول اللہ ﷺ شہد

پیتے تھے اوراس کی خاطر ذرای دیر وہاں تھبرتے بھی تھے'اس پر حفرت عائشہؓ ور حفرت حفصہؓ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں ہے جس

تفسيرسورة تحريم بإره٢٨

کے ہاں حضور آئیں وہ کے کہ یارسول اللہ! آج تو آپ کے منہ سے گوندک می بدبوآتی ہے شاید آپ نے مفافیر کھایا ہوگا چنانچہ ہم نے یہی كيا آپ نے فر مايانہيں میں نے تو زينب كے گھر شہد پيا ہے اب قتم كھا تا ہوں كەندىپوں گا ئىكى سے كہنا مت-امام بخارى اس حديث كو

کتاب الایمان والنذ ورمیں بھی کچھزیا دتی کے ساتھ لائے ہیں جس میں ہے کہ دونوں عورتوں سے یہاں مرادعا کشہ اور حفصہ ہیں (رضی الله عنهما)اور چیکے سے بات کہنا یہی تھا کہ میں نے شہدییا ہے کتابالطلاق میں امام صاحب رحمۃ الله علیہ اس حدیث کولائے ہیں۔ پھر فر مایا ہے

مغافیر گوند کے مشابدایک چیز ہے جوشور گھاس میں پیدا ہوتی ہے اس میں قدر سے مٹھاس ہوتی ہے-نیچ کی بیو یوں کا آلپس میں خفیہ مشورہ: 🏠 🖈 🖈 میجے بخاری شریف کی کتاب الطلاق میں بیصدیث حضرت عائشہ سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ حضور کومٹھاس اور شہد بہت پیند تھاعصر کی نماز کے بعدا پی ہویوں کے گھر آتے اور کسی سے نزد کی کرتے ایک مرتبہ آپ حضرت ه خصه رضی الله عنها کے گئے اور جتناوہاں رکتے تھے اس سے زیادہ رکئ مجھے غیرت سوار ہوئی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کی قوم کی ایک عورت

نے ایک کی شہد کی انہیں بطور مدیہ کے چیجی ہے انہوں نے حضور کوشہد کا شربت بلایا اوراتی دیرروک رکھا' میں نے کہا خیرا سے کسی حیلے سے ٹال دوں گی چنانچہ میں نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ تمہارے پاس جب حضور آئیں اور قریب ہوں تو تم کہنا کہ آج کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ فرمائیں گے نہیں تم کہنا چرہ بدیوکیسی آتی ہے؟ آپ فرمائیں کے مجھے هصد نے شہد بلایا تھا تو تم کہنا کہ شاید شہد کی کھی نے عرفط نامی خاردار درخت چوسا ہوگا'میرے پاس آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی' پھراے صفیہ! تمہارے پاس جب آئیں تو تم بھی یہی کہنا' حضرت سود "فغر ماتی ہیں جب حضور میرے گھر آئے ابھی تو دروازے ہی پر تتھے جو میں نے ارادہ کیا کہتم نے جو مجھ سے کہا میں آپ سے کہدوں کیونکہ میں تم ہے بہت ڈرتی تھی لیکن خیراس وقت تو خاموش رہی جب آپ میرے پاس آئے میں نے تمہارا تمام کہنا پورا کرویا پھر حضرت میرے پاس آئے میں نے بھی یہی کہا ' پھر حضرت صفیہ اے پاس گئے انہوں نے بھی یہی کہا ' پھر جب حضرت حصہ اُ کے پاس گئے تو

حضرت حفصہ نے شہد کا شربت پلانا چاہا آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ۔حضرت سودہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں افسوس ہم نے اسے حرام کرادیا میں نے کہا خاموش رہو۔ سیح مسلم کی اس حدیث میں اتنی زیادتی اور ہے کہ نبی عظیم کو بد ہو سے بخت نفرت تھی اسی لئے ان بیو بول نے کہا تھا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے اس میں بھی قدرے بد بوہوتی ہے؛ جب آپ نے جواب دیا کنہیں میں نے تو شہد پیا ہے تو انہوں نے کہددیا کہ پھراس شہد کی عمی نے عرفط درخت کو چوسا ہوگا جس کے گوند کا نام مغافیر ہے اوراس کے اثر سے اس شہد میں اس کی بورہ گئی ہوگی - اس روایت میں لفظ جرست ہے جس کے معنی جو ہری نے کئے ہیں کھایا اور شہد کی کھیوں کو بھی جوراس کہتے ہیں اور جرس مدہم ہلکی آ واز کو کہتے ہیں ۔عرب کہتے ہیں

سَمعُتُ جَرَبَ الطَّيْرِ جَبَدِ برندہ دانہ چک رہاہوادراس کی چوٹچ کی آ واز سنائی دیتی ہو-ایک حدیث میں ہے پھروہ جنتی پرندوں کی ہلگی اورمیٹھی سہانی آوازیں سنیں گئے یہاں بھی عربی میں لفظ جرس ہے۔اصمعی کہتے ہیں میں حضرت شعبہ کی مجلس میں تفاو ہاں انہوں نے اس لفظ حر میں کو جو مٹر بڑی شین کے ساتھ پڑھا' میں نے کہا چھوٹے سین سے ہے۔حضرت شعبہ ؒنے میری طرف دیکھا اور فرمایا یہ ہم سے زیادہ اسے جانتے ہیں یہی تھیک ہے تم اصلاح کرلؤ الغرض شہدنوشی کے واقعہ میں شہدیلانے والیوں میں دونام مروی ہیں ایک حضرت حفصہ کا دوسرا حضرت زینب کا بلکهاس امریرا تفاق کرنے والیوں میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت حفصہ کا نام ہے پس ممکن ہے بیدوواقعہ ہوں یہاں

تک تو ٹھیک ہے کیکن ان دونوں کے بارے میں اس آیت کا نا زل ہونا ذراغورطلب ہے واللہ اعلم۔ طلاق کی جھوتی افواہ بزبان عمر رضی اللہ عنہ: 🖈 🖈 آپس میں اس تسم کامشورہ کرنے والی جھنرت عا کشرٌ اور حضرت حفصہ معنیں ۔ بیاس

روی سے سین سے کہااگراجازت ہوتو ڈرای دیراوررک جاؤں؟ آپ نے اجازت دی میں بیٹھ گیااب جوسراٹھا کر چوطرف نظریں دوڑا کیں اور آپ کی بیٹھ گیااب جوسراٹھا کر چوطرف نظریں دوڑا کیں تو آپ کی بیٹھک کے بیٹھک کی بیٹھک کو بیٹھک کی بیٹھک

ہو یوں کے پاس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبید کی - بیصدیث بخاری مسلم تر ندی اور نسائی میں بھی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں سال بھراس امید میں گزرگیا کہ موقع مطے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے نام دریافت کروں لیکن ہیبت فارو تی ہے ہمت نہیں پڑتی تھی یہاں تک کہ جج کی واپسی میں پوچھا پھر پوری حدیث بیان کی جواو پر گزر چکی - صبح مسلم میں ہے کہ طلاق کی شہرت کا واقعہ پردہ کی آئیوں کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اس میں سی بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ

عنہ جس طرح حضرت حفصہ ؓ کے پاس جا کرانہیں سمجھا آ ئے تھے ای طرح حضرت عا کنٹہؓ کے پاس بھی ہوآ ئے تھے اور یہ بھی ہے کہ اس غلام کا نام جوڈیوڑھی پریبرہ دے رہے تھے حضرت ریاح تھارضی اللہ عنہ-

اِن تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتَ قَالُوْبَكُمَا وَ اِنَ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَالْأَلَاكَةُ بَعُدَذَالِكَ فَإِلَى اللهُ هُومِوْلِهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاكَةُ بَعُدَذَالِكَ ظَهِيْنَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاكَةُ بَعُدَذَالِكَ ظَهِيْنَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

ا ہے نبی کی دونوں ہیو یو!اگرتم اللہ کے سامنے تو ہے کرلوتو بہت بہتر ہے O یقینا تمہارے دل کج ہو گئے ہیں اوراگرتم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کر دگی پس یقینا اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرئیل میں اور نیک ایمان داراوران کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے جیں O اگر پنجیم تمہیں طلاق و ہے دیں تو بہت جلدانہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عمایت فرمائے گا جو اسلام والیاں' ایمان والیاں' فرمانبرداری کرنے والیاں' تو بہکرنے والیاں' عبادت بجالانے والیاں' روزے رکھنے والیاں کا بیون کے مسلم اللہ کا بیون کے مسلم کا بیون کے بعد اللہ کا بیوہ اور کواریاں O

(آیت: ۵-۵) یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضور ہے کہا آپ عورتوں کے بارے میں اس مشقت میں کیوں پڑتے ہیں؟ اگرآپ انہیں طلاق بھی دے دیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالی ہے اور اس کے فرشتے ہیں اور جر کیل اور میں اور ابو بکر اور جملہ مومن - حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں المحدللہ میں اس قتم کی جو بات کہتا مجھے امید گی رہتی کہ اللہ تعالی میری بات کی تصدیق ناز ل فرمائے

گاپس اس موقع پر بھی آیت تحییر یعن عسنی رَبُّهُ الخ 'اور وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ الْخ 'آپ پرنازل ہو كي جھے جبآپ سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی از واج مطہرات کوطلا قنہیں دی تو میں نے معجد میں آ کر دروازے پر کھڑ اہو کراونچی آ واز سے سب کواطلاع دے دی کہ حضورً نے ازواج مطہرات کوطلاق نبیں دی۔ای کے بارے میں آیت وَإِذَا جَانَهُمُ ٱمُرٌّ مِّنَ الْاَمُنِ أَوِ الْحَوُفِ الْخُ آخرتك الرّى یعنی جہاں انہیں کوئی امن کی یاخوف کی خبر پیچی کہ یہ اسے شہرت دینے لگتے ہیں اگریداس خبر کورسول یا ذی عقل وعلم مسلمانوں تک پہنچا دیتے تو بے شک ان میں سے جولوگ محقق ہیں وہ اسے سمجھ لیتے -حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک اس آیت کو پڑھ کرفر ماتے پس اس امر کا استنباط کرنے والوں میں سے میں ہی ہوں- اور بھی بہت سے بزرگ مفسرین سے مروی ہے کہ صَالِحٌ الْمُؤْمِنِيْنَ سے مراد حفرت ابوبکرو حضرت عمررضی الله عنهما ہیں ۔بعضوں نے حضرت عثان رضی الله عنه کا نام بھی لیا ہے بعض نے حضرت علی رضی الله عنه کا – ایک ضعیف حدیث میں مرفوعاً صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے کین سند ضعیف ہے اور بالکل منکر ہے۔ عمرٌ اورموافقت قرآنی: 🖈 🖈 سیح بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی بیویاں غیرت میں آگئیں جس پر میں نے ان سے کہا کہ اگر حضورٌ تمہیں طلاق دے دیں گےتو اللہ تعالیٰتم ہے بہتر بیویاں آپ کودے گا پس میر لفظوں ہی میں قران کی یہ آیت اتری پہلے یہ بیان ہو چکا ے کہ حضرت عمر نے بہت ی باتوں میں قرآن کی موافقت کی جیسے پردے کے بارے میں بدری قیدیوں کے بارے میں مقام ابراہیم کوقبلہ تھم رانے کے بارے میں-ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ مجھے جب امہات المومنین کی اس مجش کی خبر پیچی تو ان کی خدمت میں میں گیا اورانہیں بھی کہنا شروع کیا یہاں تک کہآ خری ام المونین کے پاس پہنچا تو مجھے جواب ملا کہ کیا ہمیں رسول اللہ عظافہ خود نعیجت کرنے کے لئے كم بين جوتم آكية؟اس پر مين خاموش بوكياليكن قرآن مين آيت عسلى رَبُّهٔ الخ 'نازل بوئى صحيح بخارى مين ہے كہ جواب دينے والى ام المومنین حضرت امسلمہ تھیں-حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو بات حضور نے چیکے سے اپنی بیوی صاحبہ سے کہی تھی اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت هصه رضی الله عنها کے گھر میں آپ تھے وہ تشریف لائیں اور حضرت ماریہ سے آپ کومشغول پایا تو آپ نے انہیں فرمایا تم (حفرت) عائش کونمرند کرنا میں تمہیں ایک بشارت ساتا ہوں میرے انقال کے بعدمیری خلافت پر (حفرت) ابو برا کے بعد تمہارے والدآ كيس ع-حضرت حفصة ف حضرت عائشة كوخبركردى پس حضرت عائشة في رسول الله عظية سے كہااس كى خبرآ پكوكس في بينجائى؟ آپ نے فرمایا مجھے لیم وجیراللہ نے خبر پہنچائی ۔صدیقہ نے کہا میں آپ کی طرف نددیکھوں گی جب تک کہ آپ ماریکوایے اوپرحرام ندکر لين آپ نے كرلى اس برآيت يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ نازل بوكى (طبرانى) ليكن اس كى سند مخدوش ب مقصديد بكدان تمام روايات سان پاکآ یوں کی تغییرظا برہوگئ - مُسُلِمَات مومنات قانتات ٹائبات عابدات کی تغییرتو ظاہری ہے سَائِحَات کی تغییرایک تویہ ہے کہ دوزے رکھنے والیاں ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی تفسیراس لفظ کی آئی ہے جوحدیث سورہ برات کے اس لفظ کی تفسیر میں گزر چکی ہے کداس امت کی سیاحت روز ہے رکھنا ہے دوسری تفسیریہ ہے کہ مراداس ہے ججرت کرنے والیاں کیکن اول قول ہی اولی ہے واللہ اعلم -جنت میں نی کی بیویاں : 🌣 🌣 پر فرمایاان میں ہے بعض ہوہ ہوں گی اور بعض کنواریاں اس لئے کہ جی خوش رہے۔قسموں کی تبدیلی نفس کو جھلی معلوم ہوتی ہے۔ مجم طبرانی میں ابن پزیدا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس آیت میں جو وعدہ فرمایا ہے اس سے مراد ہوہ سے تو حضرت آسیہ ہیں جوفرعون کی بیوی تھیں اور کنواری سے مراد حضرت مریم علیہا السلام ہیں جو حفرت عمران کی بیٹی تھیں-ابن عسا کرمیں ہے کہ حفزت جبریل علیہ السلام رسول اللہ عظیفہ کے پاس آئے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں تو حضرت جرئیل نے فر مایا اللہ تعالی حضرت خدیجہ کوسلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ انہیں خوشی ہو جنت کے ایک

چاندی کے گھر کی جہاں نہ گری ہے نہ تکلیف ہے نہ شور وغل جو چھدے ہوئی موتی کا بنا ہوا ہے جس کے دائیں بائیں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے مکانات ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے وقت آنخضرت علیہ نے فرمایا اے خدیجہ از بی سوکنوں سے میر اسلام کہنا مضرت خدیجہ نے کہایا رسول اللہ! کیا جھ سے پہلے بھی کسی سے نکاح کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر اللہ تعالی نے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون اور کلثوم بہن موی کی ان تیوں کو میرے نکاح میں دے رکھا ہے بیے حدیث بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابواما میں ہے۔ دور ابواما میں مردی ہے کہ حضور انے فرمایا کیا جائے تہ اللہ تعالی نے جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران کلثوم اخت موی اور آسیہ زوجہ فرعون سے کردیا ہے۔ میں نے کہایا رسول اللہ! آپ کومبارک ہو۔ بیحدیث بھی ضعیف ہے اور ساتھ ہی مرسل بھی ہے۔ اور آسیہ زوجہ فرعون سے کردیا ہے۔ میں نے کہایا رسول اللہ! آپ کومبارک ہو۔ بیحدیث بھی ضعیف ہے اور ساتھ ہی مرسل بھی ہے۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواْ قُوْا اَنفُسُتَكُمْ وَالْفِلْيَكُوْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكُهُ عِلاَظُ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلِكُهُ عِلاَظُ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمُ وَوَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَايَّهُا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ هَا يُثَنِّقُونَ مَا كُنْ تُمُ تِعْمَلُونَ ۞ الْيَوْمَرُ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْ تُمُ تِعْمَلُونَ ۞

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھڑ 'جس پر بخت دل مفبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو تھم اللہ تعالیٰ ویتا ہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم کیا جائے بجالاتے ہیں O اے کافر و! تم آج عذر معذرت مت کرؤ تنہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ د اجارہا ہے 0

ہمارا گھر انہ اور ہماری ذمہ داریاں: ﴿ ہُلَ ہُلَ اللہ عند اللہ عند اللہ عند فرماتے ہیں ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو کہ رائیں ہمارا گھر انہ اللہ عند کروتا کہ اللہ ہمار کے حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں اللہ نے فرمان ہجالاؤ'اس کی نافر مانیاں مت کروا نے گھرانے کے لوگوں کو ذکر اللہ کی تاکید کروتا کہ اللہ تہمیں جہنم ہے ہچا لے ۔ مجاہد فرماتے ہیں اللہ سے ڈرواور اپنے گھر والوں کو بھی بھی تلقین کرو و قادہ فرماتے ہیں اللہ کے اطاعت کا انہیں تھم دواور نافر مانیوں ہے روکتے رہوان پر اللہ کے تھم قائم رکھواور انہیں احکام اللی بجالانے کی تاکید کرتے رہوئی کا موں میں ان کی مدد کرواور برے کا موں پر انہیں ڈانٹو ڈپٹو و ضحاک و مقاتل فرماتے ہیں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے دشتے کئے کے لوگوں کواور اپنے لونڈی غلام کواللہ کے فرمان بجالانے کی اور اس کی نافر مانیوں سے رکنے کی تعلیم دیتارہے ۔ منداحمہ میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب نے سات سال کے ہوجا کیں اور نماز میں سمی کریں تو آئمیں مار کر دھر کا کر پڑھاؤ ۔ بیصد یہ ابوداؤ داور تر فدی میں بھی ہے۔

ر بہت کا ایندھن: ﷺ کے فتہاء کا فرمان ہے کہ اس طرح روزے کی بھی تاکیداور تنبیداس عمرے شروع کردینی چاہئے تاکہ بالغ ہونے تک پوری طرح نمازروزے کی عادت ہوجائے اطاعت کے بجالانے اور معصیت سے بچے رہنے اور برائی سے دورر ہنے کا سلقہ پیدا ہوجائے۔
ان کا موں سے تم اوروہ جہنم کی آگ سے فی جاؤگے جس آگ کا ایندھن انسانوں کے جہم اور پھر بیں ان چیزوں سے بیآ گ سلگائی گئی ہے پھر خیال کرلوکہ سے قدر تیز ہوگی ؟ پھر سے مرادیا تو وہ پھر ہے جن کی دنیا میں پر ستش ہوتی رہی جسے اور جگہ ہے اِنگٹ مُ وَ مَا تَعُبُدُونَ مِنُ
دُون اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ تم اور تمہارے معبود جہنم کی لکڑیاں ہیں یا گندھک کے نہایت ہی بد بودار پھر ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ حضور کے اس آیہ کی حدمت میں بعض اصحاب تھے جن میں سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ

جبہ کم کر شتے : ہے ہے ہے ہی ارشاد ہوتا ہے اس آگ سے عذا برنے والے فرشتے ہی جنت طبیعت والے ہیں جن کے دلول میں کافرول جبہ کم کی کے اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں اور جو بدترین ترکیبوں میں بری بھاری سزائیں دیتے ہیں جن کے دیکھنے ہے بھی پتے پانی اور کا بجہ چھانی ہو جائے ۔ حضرت عکر مد فرماتے ہیں جب جبنیوں کا پہلا جتما جبنم کو چلا جائے گا تو دیکھے گا کہ پہلے دروازہ پر چارلا کھفر شتے عذا بر کرنے والے تیار ہیں بجن کے چہرے بوے ہیبت ناک اور نہایت ساہ ہیں کچلیاں با ہرکونگی ہوئی ہیں 'خت برتم ہیں ایک ذرے کے برابر بھی اللہ نے تیار ہیں 'جن کے چہرے بوے ہیبت ناک اور نہایت ساہ ہیں' کچلیاں با ہرکونگی ہوئی ہیں 'خت برتم ہیں ایک ذرے کے برابر بھی اللہ نے اان کے دلوں میں رحم نہیں رکھا' اس قدر جسیم ہیں کہا گرکوئی پرندان کے ایک کھو ہے ہے او کر دوسرے کھوے تک پہنچنا چا ہے تو کئی مبینے گزر جائیں' پھر دروازہ پر ایک فردوازہ پر ایک گردروازہ پر ایک فردوازہ پر ہوں کے جن کے بینوں کی چوڑائی ستر سال کی راہ ہے پھرا کیک دروازہ ہے دوسرے دروازہ کی طرف و جود پائیں و سیال تک گر تے رہنے کے بعد دوسرا دروازہ آگے گاہ ہاں بھی ای طرح ہر ہر دروازہ پر بیفر شتے خدائی فرمان کے تابع ہیں۔ ادھر فرمایا گیا ادھرانہوں نے عمل شروع کر دیا۔ ان کانا م زبانہ ہے اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے پناہ دے آئیں۔

قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں: ﴿ ﴿ ﴿ قیامت کے دن کفار سے فر مایا جائے گا گدا آج تم پیکار عذر پیش نہ کرو کوئی معذرت ہمارے سامنے نہ چل سکے گی تمہارے کرتوت کا مزہ تہہیں چکھنا ہی پڑے گا۔ چرار شاد ہے کہ اے ایمان والو اہم تجی اور خالص تو بہ کروجس سے تمہارے انگلے گناہ معاف ہوجا تیں میل کچیل دھل جائے برائیوں کی عادت جھٹ جائے - حضرت نعمان بن بشیر نے اپنے ایک خطبے میں بیان فر مایا کہ لوگو! میں نے حضرت عمر بن خطاب سے سنا ہے کہ خالص تو بہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی معافی جا ہے اور پھراس گناہ کو فد کرے ایک مرفوع حدیث میں بھی اور دوایت میں ہے کہ دہ بھی موتو ف بی ہے والند اعلم ۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوبُوَ الْ اللهِ تَوْبَةً نَصُوُمًا عَلَى رَبِّمُ اَنَ يَكُوْرَ عَنَكُمُ سِيَا تِكُمُ وَيُدِخِلَكُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ لَا يُوْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِي وَالَّذِيْنَ الْمَنُولُ مَعَهُ الْوُرُهُمُ لَنَا تُورَى اللهُ النَّبِي وَالَّذِيْنَ الْمَنُولُ مَعَهُ الْوُرَى وَعُمْ لَنَا تُورَى اللهُ النَّيِ مَي عَوْلُونَ رَبَّنَا اتْحِمْ لَنَا نُورَى وَاغْفِرُكَ اللَّا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

جس دن القدت لي بي كواوران ايما ندارول كوجوان كے ساتھ ميں رسواندكرے كا ان كا نوران كے سامنے اوران كے داكيں دوڑ ر باہوكا بيدعا كي كرتے مول مے

اے ہمارے رب اہمیں ہمارانو رعطافر مااور ممیں بخش دے بقینا تو ہر چیز پر قادر ہے O خالص توبہ اللہ اللہ (آیت: ٨) علاء سلف فرماتے ہیں توبہ خالص بیہ کد گناه کواس وقت چھوڑ دے جوہو چکا ہے اس پر ناوم ہواور آسکده کے لئے نہ کرنے کا پختہ عزم ہواورا گر گناہ میں کسی انسان کاحق ہے وچوتھی شرط ہیہے کیوہ چی با قاعدہ ادا کردے۔حضور فرماتے ہیں قاوم ہونا بھی توبکرنا ہے-حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس امت کے آخری لوگ قیامت کے قریب کیا کیا کام کریں معے؟ان میں ایک بیے ہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس کے یا خاندی جگہ میں وطی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے مطلق حرام کر دیا ہے اور جس فعل پراللبا وراس کےرسول کی ناراضکی ہوتی ہے۔ای طرح مردمرد سے بدفعلی کریں سے جوجرام اور باعث ناراضی الله ورسول ہے۔ان لوگوں کی نماز بھی ابتد کے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ بیتو ینصوح نہ کریں۔حضرت ابوزرؓ نے خضرت ابی ہے یو چھاتو بنصوح کیا ہے؟ فرمایا میں نے حضور سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فر مایا قصور ہے گناہ ہو گیا پھراس پر نادم ہونا' اللہ تعالیٰ سے معافی جا ہتا اور پھراس گناہ کی طرف ماکل نہ ہونا -حضرت حسن فرماتے ہیں تو بہن صوح یہ ہے کہ جیسے گناہ کی محبت تھی ویسا ہی بغض دل میں بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آ ئے اس ے استغفار ہو جب کو کی شخص تو بہ کرنے پر پختگی کر لیتا ہے اوراپی توبہ پر جمار ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام اگلی خطائیں مناویتا ہے جیسے کہ سیح حدیث میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی تمام برائیاں اسلام فنا کردیتا ہے اورتوب سے پہلے کی تمام خطا کیں توب سوخت کردیتی ہے اب رہی یہ بات کرتوبنصوح میں بیشر طبھی ہے کہتو برکرنے والا پھر مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرے جیسے کدا حادیث و آثار ابھی بیان ہوئے جن میں ے کہ پھر بھی نہ کرے یاصرف اس کاعزم رائخ کافی ہے کہ اے اب بھی نہ کروں گا گو پھر بہ مقتضائے بشریت بھولے چو کے ہوجائے جیے کہ ابھی حدیث گزری کہ توبایے سے پہلے گناہوں کو بالکل مناوی ہے تو تنہا تو بہ کے ساتھ ہی گناہ معاف ہوجاتے ہیں یا پھرمرتے دم تک اس کام کا نہ ہونا گناہ کی معافی کی شرط کے طور پر ہے؟ پس پہلی بات کی دلیل تو سیجے حدیث ہے کہ جو محص اسلام میں نیکیاں کرے وہ اپنی جا ہلیت کی برائیوں پر پکڑا نہ جائے گا اور جواسلام لا کربھی برائیوں میں مبتلا رہے وہ اسلام کی اور جا ہلیت کی دونوں برائیوں میں پکڑا جائے گا پس اسلام جو کہ گناہوں کو دور کرنے میں توب سے بڑھ کر ہے جب اس کے بعد بھی اپنی بدکردار بوں کی وج سے پہلی برائوں میں بھی پکڑ ہوئی تو توب کے بعد تو بطور اولی ہونی جا ہے۔ واللہ اعلم-لفظ عسی گوتمنا 'امید اور امکان کے معنی دیتا ہے لیکن کلام اللہ میں اس کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں پس فرمان ہے کہ خالص تو بہ کرنے والے قطعا اپنے گناہوں کو معاف کروالیں گے اور سر سبز وشاداب جنتوں میں جا کیں گے۔ پھر ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کواوران کے ایما ندار ساتھیوں کو ہر گز شرمندہ نہ کرے گانہیں خدا کی طرف ہے نور عطا ہو گا جوان کے آ گے آ گے اور دائیں طرف ہو گا اور سب اندھیروں میں ہوں گے اور بیروشی میں ہوں گے جیسے کہ پہلے سورہ حدید کی تفسیر میں گزر چکا جب یہ دیکھیں گے کہ منافقوں کو جوروشی ملی تھی عین ضرورت کے وقت وہ ان سے چھین لی گئی اوروہ اندھیروں میں بھینکتے رہ گئے تو دعا کریں گے کہ

خدایا حارے ساتھ ایبانہ ہو جماری روشی تو آخروفت تک جمارے ساتھ ہی رہے جمار انورایمان بجھنے نہ یائے۔ بنو کنانہ کے ایک صحابی فرماتے ہیں فتح مکہ والے دن رسول اللہ عظیہ کے پیچیے میں نے نماز پڑھی تو میں نے آپ کی اس دعا کوسنا اَللَهُمَّ لَا تُحُزنِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ مير الله! مجھ قيامت كون رسواندكرنا''-ايك حديث ميں ہے كہ حضورٌ قرماتے ہيں قيامت كون

سب سے پہلے تجدے کی اجازت مجھے دی جائے گی اور اسی طرح سب سے پہلے تجدے سے سراٹھانے کی اجازت بھی مجھی کومرحت ہوگی میں ا بینے سامنے اور دائیں بائیں نظریں ڈال کراپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک صحابی نے کہاحضور انہیں کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو بہت می امتیں مخلوط ہوں گی آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کے اعضاء وضومنور ہوں گے چیک رہے ہوں گے کسی اور امت میں یہ بات نہ ہوگی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے تیسری نشانی یہ ہوگی کہ تجدے کے نشان ان کی چیشانیوں پر ہوں گے جن سے میں پہچان لوں گا 'چوشی علامت یہ ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔

## آيَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِلِيُ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوْجَ وَالْمُرَاتَ لُوْطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ لِيُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيًّا وَقِيْلَ ادْفُلا النَّارَمَعَ اللّخِلِيْنَ

اے نی اکا فروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پرتخق کر ان کا ٹھکا ناجہم ہے جو بہت بری جگدہے O اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لئے نوح کی اور لوط کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی 'بید دونوں ہمارے بندوں میں سے شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں پھر ان دونوں کی انہوں نے خیانت کی لپس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کئی عذاب کو نہ دوکس سے اور تھم دے یا گیا کہا ہے ووزق ادوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ O

تعظ قانون کے گئے تھم جہاد ہے ہے (آیت ۱۰) اللہ تعالی اپنے نبی عظیۃ کو تھم دیتا ہے کہ کافروں سے جہاد کروہ تھیاروں کے ساتھ اور منافقوں سے جہاد کرو صدود اللہ جاری کرنے کے ساتھ ان پردنیا میں تخی کرو آخرت میں بھی ان کا ٹھکا ناجہ ہم ہے جو بدری بازگشت ہے منافقوں سے جہاد کرو صدود اللہ جاری کرنے ہے ساتھ ان پر دنیا میں تخی کرو آخرت میں بھی ان کا ٹھکا ناجہ ہم ہے جو بدری بازگشت ہے دیکھو! دو پنج بروں کی عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہروقت ان نبیوں کی صحبت میں رہنے والی اور دن رکھو! دو پنج بروں کی عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہروقت ان نبیوں کی صحبت میں رہنے کفر پر قائم رات ساتھ اضفے بیٹھے والی اور ساتھ ہی کھا نے پینے بلکہ سونے جاگنے والی تھیں لیکن چونکہ ایمان کی ساتھی نہتھیں اور اپنے کفر پر قائم میں ہوئے جائے اللہ انہیں اخروی نفع نہ پہنچا سکے اور نداخروی نقصان سے بچا سکے بلکہ ان عورتوں کو بھی جہنیوں کے ساتھ جہنم میں جانے کو کہد دیا گیا – یا در ہے کہ خیا نت کرنے سے مراد بدکاری نہیں انہیا علیم السلام کی حرمت و عصمت اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کی گھر والیاں فاحشہ ہوں 'ہم اس کا پورا بیان سورہ نور کی تغیر میں کر چکے ہیں بلکہ یہاں موروخیانت فی اللہ بن ہے بعن وین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی ان کا ساتھ نہ دیا ۔

 کے بعض علماءنے کہاہے کدوہ جوعام لوگوں میں مشہور ہے کہ حدیث میں ہے جو مخص کسی ایسے کے ساتھ کھائے جو بخشا ہوا ہوا ہے بھی بخش دیا جاتا ہے بیرحدیث بالکل ضعیف ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیرحدیث محض ہے اصل ہے ہاں ایک بزرگ ہے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں آنخضرت عظی کی زیارت کی اور پوچھا کہ کیا حضور نے بیرحدیث ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں کیکن اب میں کہتا ہوں۔

## وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ ۗ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَيِّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ الْمُ

اورالله تعالی نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہا ہے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور جھے فرعون سے اور اس كے مل سے بچا نكال اور مجھے طالم لوگوں سے خلاصى دے O

سعادت مندآ سید (فرعون کی بیوی): مله مله (آیت:۱۱) یهان الله تعالی مسلمانون کے لئے مثال بیان فر ما گرارشاوفر ماتا ہے کما گریہ ا يَى ضرورت يركا فرول سے خلط ملط مول تو انہيں كچے نقصان ند ہوگا ؛ جيسے اور جگد ہے لَا يَتَّحِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريُنَ اَوُلِيَآ اَيمانداروں کوچاہیے کہ مسلمانوں کے سوااوروں سے دوستیاں نہ کریں جوابیا کرے گاوہ خدا کی طرف ہے کسی بھلائی میں نہیں ہاں اگر بطور بچاؤ اور دفع الوقتی کے ہوتو اور بات ہے۔حضرت قما د ہ فرماتے ہیں روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھالیکن اس کے کفرنے ، بھی اس کی بیوی کو کچھنقصان نہ پہنچایا اس لئے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالی عاول حاکم ہے وہ ایک گناہ پر دوسر ہے کوئبیں پکڑتا۔

حفزت سلمانٌ فرماتے ہیں فرغون اس نیک بخت بیوی کوطرح طرح سے ستا تا تھا' سخت گرمیوں میں انہیں وهوپ میں گھڑا کر دیتالیکن پروردگارا پنے فرشتوں کے پروں کا سابیان پر کردیتااورانہیں گرمی کی تکلیف سے بچالیتا بلکہان کے جنتی مکان کود کھادیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی ' فرعون اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی بابت بیدریاً فت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہاتو ہروقت بہی سنتیں کہ موی غالب رہے ہی بہی ان کے ایمان کا باعث بنااوریہ پکاراٹھیں کہ میں موی اور ہارو ن کے رب پر ا پیان لائی -فرعون کو جب میمعلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بزی سے بزی پقر کی چٹان تہمیں ملے اسے اٹھوالا وَ'اسے حیث لٹا وَاورا سے کہو کہا ہے اس عقیدے سے بازآ ئے'اگر بازآ جائے تو تو میری بیوی ہے عزت وحرمت کے ساتھ واپس لاؤاورا گرنہ مانے تووہ چٹان اس پرگرادواوراس کا قیمہ قیمہ کرڈ الوجب بیلوگ پھرلائے انہیں لے گئے لٹایاادر پھران پرگرانے کے لئے اٹھایا توانہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی پروردگار نے حجاب ہٹا دیئے اور جنت کوادروہاں جومکان ان کے لئے بنایا گیا تھاا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا اوراس میں ان کی روح پرواز کرگئ جس وقت پھر پھیکا گیا اس وقت ان میں روح بھی ہی نہیں اپنی شبادت کے وقت دعا ماتلی ہیں کہ خدایا جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھےعنایت فرما' اس دعا کی اس بار کی پربھی نگاہ ڈالئے کہ پہلے خدا کا پڑوں مانگا جار ہاہے پھڑگھر کی درخواست کی جارہی ہے-

اس واقعہ کے بیان میں مرفوع حدیث بھی وارد ہوئی ہے پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل ہے نجات دیے میں اس کی کفریدحرکتوں سے بیزار ہول مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ان بیوی صاحبہ کا نام آسیہ بنت مزاحم تھارضی الله عنها-ان کے ایمان

لانے کا واقعہ حضرت ابوالعالیہ رحمة اللہ علیہ آس طرح بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا وہ ا یک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند ہور ہی تھی اُچا تک تنگھی ہاتھ ہے گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار بر باوہوں ۔اس پرفرعون کی لڑکی نے یو چھا کہ کیامیرے باپ کے عُواتُو کسی اورکوا چارکِ مانتی ہے؟ اس نے کہامیرااور تیرے باپ کااور ہر چیز کارب اللہ تعالیٰ ہے اس نے غصہ میں آ کرانہیں خوب مارا پیٹا اورائینے باپ کواس کی خبر دئی فرغون نے انہیں بلا کرخود یوچھا کہ کیاتم میرے سواکسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میرااور تیرااور تیما مخلوق کا زنب اللہ ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں فرعون نے حکم دیا اورانہیں جت لٹا کران کے ہاتھ پیروں پرمیخیں گڑواؤیں اور تنانب چھوڑ ویلے کھوانہیں کا شتے رہیں' پھرایک دن آیا اور کہااب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا کہ میرااور تیرااور تمام مخلّوق کارب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہااب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کوئکڑے ککڑے کردوں گاور نہاب بھی میرا کہامان لیا دراس وین ہے باز آ جا'انہوں نے جواب دیا کہجو پھھٹو کرسکتا ہوکرڈال'اس ظالم نے ان کے لڑ کے کومنگوایا اوران کے سامنے اسے مارڈ الا جب اس کیچیکی روح نگلی تو اس نے کہاا ہے ماں!خوش ہوجا تیرے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثو اب تیار کرر تھے ہیں اورفلاں فلاں نعتیں تخصیلیں گی انہوں نے اس روح فرساسانحہ کوبچشم خود دیکھالیکن صبر کیااورراضی بہ قضا ہوکر بیٹھر ہیں۔فرعون نے انہیں پھر اس طرح بانده کر ڈلوادیااورسانپ چھوڑ دیتے پھرایک دن آیااوراین بات دہرائی - بیوی صاحبے نے پھرنہایت صبر واستقلال سے وہی جواب دیا اس نے پھروہی دھمکی دی اوران کے دوسر ہے بیچے کو بھی ان کے سامنے ہی قتل کرادیا -اس کی روح نے بھی ای طرح اپنی والدہ کوخوشخبری دی اورصبر کی تلقین کی فرعون کی بیوی نے بڑے بچے کی روح کی خوش خبری سی تھی اب اس چھوٹے بیچے کی روح کی بھی خوش خبری سنی اور ایمان لے آئیں'ادھران بیوی صاحبہ کی روح التدتعالٰی نے قبض کر لی اوران کی منزل ومرتبہ جوخدا کے ہاں تھاوہ حجاب ہٹا کرفرعون کی بیوی گود کھا دیا کیا۔ بیاسے ایمان ویقین میں بہت بڑھ گئیں یہاں تک کے فرعون کوبھی ان کے ایمان کی خبر ہوگئی۔اس نے ایک روزاینے درباریوں سے کہا تمہیں کچھ کیری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اوران کی بھلا ئیاں بیان کیں فرعون نے کہاتمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوادوسرے کواللہ مانتی ہے چرمشورہ ہوا کہ انہیں قتل کردیا جائے چنانچے پیخیس گاڑی گئیں اوران کے ہاتھ یاؤں باندھ کرڈال دیا گیا'اس وقت حفزت آسیہ نے اپنے رب ہے دعا کی کہ پروردگارمیرے لئے اپنے پاس جنت میں مکان بنا'اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہنا کرانہیں ان کاجنتی درجہ دکھا دیا' جس پریہ پینے گیں ٹھیک ای وقت فرعون آ گیا اورانہیں ہنتا ہوا دیکھ کر کہنے لگالو گوتنہیں تعجب نہیں معلوم ہوتا کہاتی بخت سزامیں بیرمبتلا ہےاور پھر ہنس رہی ہے یقینا اس کا دیاغ ٹھکانے نہیں' الغرض انہی عذابوں میں بیر بھی شہید بوئ**ىس رضى القدنغالي عنها –** 

## وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرِنَ الَّتِيِّ آخَصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْجِنَا وَمَرَّ الْفَيْتِيْرِ وَكُوْجِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتْبُه وَكَانَتُ مِنَ الْفَيْتِيْرِ فَيُ

اور مثال بیان فر مائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف ہے اس میں جان پھونک دی مریم اسپنے رب کی باتیں اور اس کی کار مثال بیان فر مائی میں سے تھی 🔾 کتابوں کو مانی تھی اور عبادت گزاروں میں سے تھی 🔾

حضرت مریم علیما السلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ١٢) پھر دوسری مثال حضرت مریم بنت عمران علیما السلام کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ نہایت یا ک دامن تھیں ہم نے اپنے فرشتے جرئیل کی معرفت ان میں روح پھوئی حضرت جرئیل کو انسانی صورت میں اللہ تعالیٰ نے

بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ اپنے منہ ہے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماردی اس سے ممل رہ گیا اور حفزت میسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے - پس فرمان ہے کہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی پھر حفزت مریم کی اور تعریف ہور ہی ہے کہ وہ اپنے رب کی تقدیر اور شریعت کو بچ ماننے والی تھیں اور پوری فرما نبر دار تھیں - منداحمد میں ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار کئیریں کھینچیں اور صحابہ ہے دریافت کیا کہ جانے ہو کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی کو پوراعلم ہے ۔ آپ نے فرمایا سنوتما م جنتی عور توں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلداور فاطمہ بنت مجداور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں جوفرعون کی

بوق یں۔

صحیح بخاری وصحیح مسلم میں ہے رسول اللہ علیہ نے فر مایا مردوں میں ہے قوصا حب کمال بہت سار ہوئے ہیں کین عورتوں میں ہے کامل عورتیں صرف حضرت آ ہے ہیں جوفرعون کی بیوی تھیں اور حضرت مریم بنت عمران ہیں اور حضرت خدیجہ بنت خویلہ ہیں اور حضرت مائٹہ کی فضیلت عورتوں پر ایس ہی ہے جسے سالن میں چوری ہوئی روٹی کی فضیلت باتی کھانوں پر - ہم نے اپنی کتاب البدایہ والنہا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بیان کے موقع پر اس حدیث کی سندیں اور الفاظ بیان کردیے ہیں۔ فالحمد ملہ اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ای سورت کی آ یت کے الفاظ بیان کے موقع پر وہ حدیث بھی ہم بیان کر چکے ہیں جس میں ہے کہ آنخضرت اللہ کی خشرت تا ہے۔ بین من مائٹہ کی موقع پر وہ حدیث بھی ہم بیان کر چکے ہیں جس میں ہے کہ آنخضرت اللہ کی خشرت کے بین جس میں ایک حضرت آ ہے۔ بین من مائٹہ کی میں ایک حضرت آ ہے۔ بین من میں میں ایک حضرت آ ہے۔ بین من میں میں میں ایک کو تعلیم کو خشرت آ ہے۔ بین میں میں میں میں میں سے کہ آنکو کی میں میں میں سے کہ آنکو کی میں میں ہم بیان کر میں ایک حضرت آ ہے۔ بین میں میں میں میں میں میں میں ہوئی۔

اللّه كِفْضَل وكرم اورلطف ورحم ہے اٹھائيسويں پارے قلد سمع الله كي تفسير بھی ختم ہوئی۔

پروردگار جمیں اپنے کلام کی تچی تبجھ عطافر مائے اورعمل کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ تواسے قبول فر مااور میرے لئے باقیات صالحات میں کر' آمین۔

والحمدلله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين وآله واصحابه احمعين